







رمور 0321-4145543 0322-8464167

# خوبصورت، تخقیقی اور معیاری مطبوعات کے ذریعے علم کی خدمت میں مصروف علم کی خدمت میں مصروف المنتقیق ادارہ مظھر المنتقیق

## اس کتاب کے تمام حقوقِ بحق ادارہ محفوظ ہیں

نام کتاب سین مذہب من ہے تصنیف سیس مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ تاریخ اشاعت سام کو 2014ء

ناشر.....اداره مظهرالتحقيق، لا بهور 4145543-0321-8464167-0321

#### ملنے کے پتے

قاری عبدالرؤف نعمانی احجره لا مور 4273864 -0300 مکتبه سیداحد شهیداُردو بازار لا مور، 7228272 -0321 مکتبه المسنت، رسول پلازه امین پور بازار فیصل آباد، 737313 -3321 مکتبه المسنت، رسول پلازه امین پور بازار فیصل آباد، 73373 -3313 وفتر تحریک خدام ایل سنت مدنی مسجد چکوال 75026 -3300 مکتبه عشره مبشره غزنی سٹریٹ اُردو بازار لا مور 6175026 -3300 مکتبه العرب دو کان نمبر 2 بنوری ٹاؤن کراچی 7593080 مکتبه العرب دو کان نمبر 2 بنوری ٹاؤن کراچی 75936 -3300 دادارہ نشریات اہلسنت مدینه منزل حضر وضلع انگ 75937 -3300 دادارہ نشریات اہلسنت مدینه منزل حضر وضلع انگ 75477867 -3300 مکتبہ البہادی ، اُردو بازار لا مور 6609226 -3300 میں مکتبہ قاسمیہ اُردو بازار لا مور 6609226 -3300 مکتبہ قاسمیہ اُردو بازار لا مور 6320 -4220554

بسم الله الرحمٰن الرحيم م مخنِ اوّل

حضرت اقدس مولانا قاضی مظهر حسین کی نہایت علمی اور عام فہم کتاب ''سنی مذہب حق ہے'' قارئین کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔

اس کتاب کی تصنیف کا پس منظریہ ہے کہ ایک شیعہ سید باقر حسین شاہ سبزواری نے عبدالکریم مشاق شیعہ کے دس سوالات مولانا سیدمحد بعقوب شاہ صاحب آف پھالیہ کی خدمت میں ارسال کر کے ان کے جوابات طلب کئے تھے۔مولانا یعقوب شاہ صاحب نے سے وس سوالات حضرت اقدس مولانا قاضی مظهر حسین کی خدمت میں بھیج ویئے۔ چنانچپہ حضرت نے انتہائی پُر مغز اور تحقیق انداز میں جوابات لکھے اور ''سی ندہب حق ہے' کتاب تیار ہوگئ ..... بیے کتاب ۱۹۷۸ء میں کمل ہو کر چھپی تھی اور پھر متعدد مرتبہ شائع ہوئی ، چند سال قبل اس کی اشاعت سُنی اکیڈی چکوال سے بھی ہوئی تھی۔اب پھرعلم پرورحضرات اس کی ضرورت شدت ہے محسوں کر رہے تھے اگر چہ کمرتو ڑمہنگائی اور ہمارے فیاض طبقہ کی لا پرواہی ہے ادارہ کیے بعد دیگرے کتب کی اشاعت کامتحمل نہیں ہے، اور اب بھی قرض کے بوجھ سے سانس ا کھڑ رہی ہے۔ گر کیا کریں حضرت اقدی کی اس علمی متاع کو بہر صورت عام کرنے کا ارادہ كرركها ہے۔ الله تعالى اين محبوب اور برگزيدہ بندول كے وسيله سے ہمارى مشكلات رفع فر مائے اور اسباب کی فراوانی ہے اس نیک کام میں برکت نصیب فر مائے آمین ثم آمین -ادار مخضر مدت میں درجنوں کتب شائع کر کے باذوق احباب کے ہاتھوں میں پہنجا چکا ہے اور مزید کام جاری ہے۔ ادارہ کے تکرانِ طباعت مولانا عبدالرؤف نعیمانی کی عمر اور صحت میں اللہ تعالی برکت دیں کہ بھر پور پئست اور مستعد ہو کروہ اس کار خیر کو آ گے بڑھانے میں ریڑھ کی ہڈی کا کردارادا کر رہے ہیں۔اللہ تبارک وتعالیٰ حضرت اقدیں کی ایک ایک سطر ہمیں محفوظ کرنے کی تو فیق عطا فر مائے اور امت مسلمہ کی ہدایت کا ذریعہ بنائے آمین۔ 

## اداره مظهر التحقيق كي نشريات كالمخضر خاكه 4145543

| ** - A - J                       | CC.                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| نام معنف                         | نام کتاب                                          |
| مولانا قاضى محمر كرم الدين دبير" | تازیانهٔ عبرت:                                    |
| مولانا قاصی محمد کرم الدین دبیر" | السيف المسلول لاعداء خلفاء الرسول (غيرمجلد)       |
| مولانا قاصی محمد کرم الدین دبیر" | تازیانه شنت ردرنش و برعت<br>دن                    |
| مولانا قاضی محمد كرم الدين دبير" | کیض باری رِ دِنعز بیدداری                         |
| مولانا قاضى مظهر حسينٌ           | غار جي نتنه (2) جلد ين                            |
| مولانا قاضى مظهر حسينٌ           | بثارت الدارين بالصرعل شهادت الحسين "<br>منا       |
| مولانا قاضی مظهر حسین            | علمی محاسبہ                                       |
| مولانا قاضى مظهر حسينٌ           | مثا جراتِ محابهٌ اور راه اعتدال (2 جلدیں)         |
| مولانا قاضىمظهر هسينٌ            | خلافت زاشده وامامت                                |
| مولانا قاضىمظهر حسينٌ            | مورود کی غراب                                     |
| مولانا قاضى مظهر حسينٌ           | ئ ندہب حق ہے؟                                     |
| مولانا قاضى مظهر حسينٌ           | د فاع حضرت امير معاوية<br>-                       |
| مولانا قاضى مظهر حسينٌ           | ايك اجمالي نظر                                    |
| مولانا قاضى مظهر تحسينٌ          | جوالي مكتوب                                       |
| مولانا قاضی مظهر حسین ّ          | ہم ماتم کیوں نہیں کرتے                            |
| مولانا قاضی مظهر حسینٌ           | كغنب خارجيت (زيرطيع)                              |
| مولانا قاضى مظهر حسينٌ           | من مؤتف                                           |
| حا فظ عبدالجبار سكفي             | احوال دبير (جديد)                                 |
| حا فظ عبدالجبارسكفي              | القولُ المعتبر في حياتِ خيرِ البشر (مجمور بإركتِ) |
| حافظ عبدالجبارسكفي               | نجوم مدایت (جدید)                                 |
| حا فظ عبدالجبار سكفي             | عبدالله چکڑ الوی ادر فتنهٔ انکار صدیث             |
| حا فظ عبد الجبارسكفي             | علامه عنايت الله خان المشرقي (احوال وافكار)       |
| حا فظ عبد الجبارسكفي             | مولا نا قاضی کرم الدین دبیر کا مسلک               |
| مولانا نوراشرف صاحب              | بدایت الرزائی <sub>ه</sub>                        |
| مولا نانوراشرف صاحب              | توصيح مئله تقليد                                  |
| مولا نالوراثر ف صاحب             | ميزان عدل                                         |
| مولا نانور اشرف صاحب             | د یو بندی بریلوی اختلاف کا جائز و                 |
| مولا نانوراشرف صاحب              | اسلامی فقه                                        |
| مولا نالوراشرف صاحب              | علاء ديوبندېر چنداعتراضات کې حقیقت                |
| مولا نانوراشرف صاحب              | امحاب جندوامحاب نار                               |
| مولانا نورا شرك صاحب             | توسيح مسئله رفع يدين وقراة خلف الامام             |
|                                  |                                                   |

#### فهرست

| الجواب ———                                                   | عرض حال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سوال نمبر ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿              | ہارے تمن سوال ۔۔۔۔۔۔۔ اا                                                                             |
| الجواب                                                       | بخدمت سید باقر حسین شاه صاحب سبزواری ۱۵                                                              |
| سوال نمبر ① — ۲۶                                             | سوال نمبر ① ۱۶                                                                                       |
| الجواب ب                                                     | الجواب — الجواب                                                                                      |
| ابل السنّت والجماعت                                          | سوال نمبر @ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                      |
| ازرد ئے احادیث شیعہ سنت دجماعت کی عظمت - 19                  | الجواب ۱۸                                                                                            |
| حضرت على المرتضلي ولاثنيا ورا السنت ٢٨                       | سوال نمبر © ۱۸                                                                                       |
| امام حسين خانفذا ورا ال سنت                                  | الجواب                                                                                               |
| ابل السنّت والجماعت جنتی ہیں ۵۱                              | سوال نمبر ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا مِنْ مِالِّهِ مِنْ مِالِهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ |
| مارے تمن سوال                                                | الجواب ٢٠                                                                                            |
| سوال نمبر ٠٠                                                 | سوال نمبر ①                                                                                          |
| شوابد                                                        | الجواب                                                                                               |
| تبعره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | سوال نمبر 🛈 ——— ۲۳                                                                                   |
| حضرت على ولانتنز كوكاليال ويين كي اجازت - ٦٣                 | الجواب                                                                                               |
| تقید کی نماز کا ثواب                                         | سوال نمبر 🛈 —                                                                                        |
| حفرت ابوبكر جانفة كي اقتداوين                                | الجواب                                                                                               |
| حضرت علی دفاشهٔ کی نماز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | سوال نمبر ©                                                                                          |
|                                                              |                                                                                                      |

سوال نمبر 🛈 \_\_\_\_\_

رسول الله امام مهدى سے بیعت ہوں سے ۲۲

#### حرفبآ غاز

#### بسم الله حامدا ومصلياً.

حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب برطائے (۱۲ جنوری ۱۹۱۲ جنوری ۲۲ جنوری ۲۲۰۰۸) فاضل دیو بند، خلیفہ مجازی فخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی برطائے نے قریباً پون صدی مذہب اہلِ السنت والجماعت کی تبلیغ و تحفظ کے لیے تحریری و تقریری طور پر جو گراں قدر فدمات سرانجام دیں ہیں وہ کی تعارف کی مختاج نہیں ، آپ کے پیشِ نظر کسی مخصوص فرقہ کی فقط تر دید کے بجائے اہل سنت کے اجماعی عقائد دنظریات کو دلائل و براہین سے بیان کی فقط تر دید کے بجائے اہل سنت کے اجماعی عقائد دنظریات کو دلائل و براہین سے بیان کرنا تھا۔ آپ اس حوالے سے ہر طبقہ فکر کی طرف سے اٹھنے والے اعتراضات کو نقد و جرح کے میزان میں پر کھتے اور حقیقت واضح کرتے۔ حضرت قاضی صاحب بلاشبہ دور ماضر میں بلاخوف لومۃ لائم جرائت وحق گوئی کی بہترین مثال تھے۔

#### (رحمة الله عليه رحمة واسعة)

سی اکیڈی کے قیام کی غرض حضرت موصوف الطائنہ کی جملہ تصانیف و بیانات کو مظر عام پرلانا ہے۔ اس سلسلہ کی ' دوسری کاوش' آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ خدا کرے ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں اور اکیڈی جس کے قیام کا خواب حضرت کامنی صاحب دالطانہ نے اپنی حیات طبیب میں دیکھا تھا اس کی حقیقی تجییر ثابت ہو۔ حضرت قامنی صاحب دالطانہ نے اپنی حیات طبیب میں دیکھا تھا اس کی حقیقی تجییر ثابت ہو۔ حضرت

قامنی صاحب دان نے اپنی اس آرزوکو اپنی مایہ نازتھنیف" بشارت الدارین" میں ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے:

''اگراللہ تعالیٰ نے تو فیق دی تو ''سنی اکیڈی'' کی قائم کی جائے گی جس کے ذریعہ تن اہم تصانیف کی اشاعت ہوتی رہے۔' (ص،۵۳۷)

والسلام

زامد حسين رشيدي جامعها ال سنت تعليم النسآء عقب مدنى جامع مسجد ڪِوال

#### William

## عرض حال

سی ندہب جق ہے۔ دراصل ایک شیعہ مصنف عبدالکریم صاحب مشاق کے ان دی سوالوں کا جواب ہے جو راولپنڈی کے سید باقر حسین شاہ صاحب سبزواری نے حضرت مولانا سیدمحمد یعقوب شاہ صاحب (مرحوم) خطیب جامع مسجد حفیہ رضویہ بھالیہ مسلم مولانا سیدمحمد یعقوب شاہ صاحب (مرحوم) خطیب جامع مسجد حفیہ رضویہ بھالیہ مسلم عجرات کے نام بذریعہ رجشری ارسال کیے تھے۔ اور انہوں نے جواب کے لیے میرے پاس بھیج دیے تھے۔ ہم نے ندکورہ دی سوالوں کے جوابات مع اپنے تین موالات کے سید باقر حسین شاہ صاحب کو بذریعہ رجشری ارسال کردیئے تھے لیکن سوالات کے سید باقر حسین شاہ صاحب کو بذریعہ رجشری ارسال کردیئے تھے لیکن انہوں نے تا عال ہمیں کوئی خطنہیں لکھ۔

نا واقف اور غافل تی مسلمانوں کوحقیقت حال ہے آگاہ کرنے کے لیے اس کتاب کی اشاعت کی ضرورت بھی گئی تو دفتر سے حافظ عبدالوحید صاحب حنی نے اس کی اجازت حاصل کرنے کے لیے حضرت شاہ صاحب موصوف کو خط لکھا۔ اور شاہ صاحب نے اجازت دیدی۔ چنانچے موصوف کا اجازت نامہ حسب ذیل ہے۔

محترم جناب حنی صاحب! السلام علیم کے بعد خیریت طرفین مطلوب گزارش کے کہ آپ کی ارسال کردہ فوٹو سٹیٹ کا پی مل گئی تھی۔ گر باقر شاہ نے مجھے دوبارہ کوئی خطنہیں لکھا۔ اگر وہ جوابات حجیب جائیں تو ہزاروں انسان ہدایت یافتہ ہوئے۔ جوابات نہایت مدلل بلکہ لا جواب ہیں۔ حضرت قاضی صاحب کو میراسلام عرض کردیں۔

نقط: سيرمحمر ليعقوب مجاليه ١٩،٢،٧٩

جناب شاہ صاحب موصوف کے اجازت نامہ کے بعد المی ایام میں میں شیعہ معنف عبدالکریم صاحب مشاق کی ایک مطبوعہ کتاب دستیاب ہوئی ہے جس کا نام ہے '' ہزار تہاری دس ہماری'' ۱۹۵۱ء کی اس مطبوعہ کتاب کے آخر میں یمی زیر بحث دس سوالات کھے ہوئے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ بیدس سوالات پہلے سے شائع شدہ ہیں اس لیے ان کے جواب بنام'' می فدہب حق ہے' کی اشاعت کی ضرورت اور زیادہ محسوس کی شرورت اور زیادہ محسوس کی سے معلوم ہوا کہ میں اشاعت کی ضرورت اور زیادہ محسوس کی سے معلوم ہوا کہ میں اشاعت کی ضرورت اور زیادہ محسوس کی سے معلوم ہوا کہ میں ہوا کہ ہوں کی اشاعت کی ضرورت اور زیادہ محسوس کی سے معلوم ہوا کہ میں سے معلوم ہوا کہ میں معلوم ہوا کہ ہوا

مولوی مشاق صاحب شیعه کی چند دیگر تصانف چوده مسئلے ، میں شیعه کیوں ہوا، فروع دین، وغیرہ بھی بعض احباب کے ذریعہ پہنچی ہیں جن سےمعلوم ہوتا ہے کہ مشاق صاحب موصوف کامحبوب ترین مشغله ی ند ب کی مخالفت ہے۔ اور ہرممکن کوشش ہے نبی كريم رحمت للعالمين غاتم النبيين حضرت محمد رسول الله منافيظ كي مقدس جماعت صحابه كرام اور خلفائے راشدین رضوان الله علیهم اجمعین کی جنتی شخصیتوں کو مجروح کرتا ان کی فانی زندگی کا نصب العین ہے۔مشاق صاحب غالبًا شیعہ علماء کے زمرہ میں شامل نہیں ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ ادیب فاضل لکھا ہے۔معلوم نہیں وہ کون ہیں کہاں کے ہیں اور کن کن شیعہ علماء ومجتهدین ہے استفادہ کرتے ہیں؟ بہرحال ان کے نام ہے متعدد کتابیں ملک میں اشاعت یذریب بلکہ ہرشیعہ عالم اور مجتہد تحریر وتقریر کے ذریعہ اپنے ندہب شیعہ کی اشاعت میں ہر پہلو سے محنت کررہا ہے۔ان کے ذاکرین بھی ایے مشن میں کوشاں ہیں لیکن جمارا حال یہ ہے کہ بجز چند مخصوص علماء کے عموماً علمائے اہل السنت والجماعت جماعت معابة ورخلافت راشدہ كے شرى مقام كے تحفظ كا احساس بى نہيں ركھتے - حالانكه سى علماء برمنكرين و ناقد بين محابه اور اعدائے خلفائے راشدين كى جارحيت كا دفاع فرض ے۔ورنہ غفلت ،عدم احساس اور کم بنی کا یمی حال رہاتو خدا جانے اس کا کیا تیجہ لکے گا۔ بفضله تعالى مم خدام اللسنت تحريري اورتقريري طور يرايي دفاعي سركرميون مي مصروف بين حي كر تحريك خدام اللسنت كي طرف سے مددمملكت جزل محرضياء الحق

صاحب چیف مارشل لا واید منسفریٹر پاکستان کونظام خلافت راشدہ کے مطالبہ کی جوقر ارداد اللہ کا الربیج الاقل سے پہلے ارسال کی مخی تھی وہ سارے ملک میں پھیلا دی تکئیں۔اخبارات و خیری ان کوشائع کیا۔اور ۱۲ اربیج الاقل کے اعلان کے بعد شیعہ علاء کی طرف ہے جو شدید احتجاج کیا گیا۔اور ۱۲ اربیوں نے فقہ جعفری کوبطور پبلک لاء نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ تو جزل ضیاء الحق صاحب نے حسب ذیل بیان دیا تھا کہ:

"چونکہ ملک میں سی مسلمانوں کی اکثریت ہاں لیے پاکتان میں صرف خفی فقتہ کا نفاذ ہوگا۔ اور ملک میں ہر فرقہ کے لیے علیحدہ قوانین کا نفاذ ممکن نہیں "(نوائے دفت لا ہور۲۳؍فروری۱۹۷۹ء)

چونکہ جزل صد حب موصوف کا یہ بیان بالکل حق پر بہنی تھا اس لیے خدام نے ان کی خدمت میں تائیدی قرار دادوں کی تائیداور خدمت میں تائیدی قرار دادوں اس اور تارین بھی دیں۔ چنانچے قرار دادوں کی تائیداور شخسین میں ہمیں کئی حضرات کے خطوط موصول ہو چکے ہیں۔ بہر حال ہمیں فتنوں کا حساس ہو اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ اور مابعد کی امت کے مابین جماعت صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین امام الخلفاء حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عرفظ فاروق، حضرت عثمان ڈوالنورین اور حضرت علی الرتضی مخافی کی گئی ہی تبلیغ وغلبد مین کا ایک واحد موثر اور مقبول واسطہ ہیں۔ اس لیے ان جنتی حضرات کے بلند ترین شری مقام کے تحفظ کے بغیر مقبول واسطہ ہیں۔ اس لیے ان جنتی حضرات کے بلند ترین شری مقام کے تحفظ کے بغیر دین حت اسلام کا تحفظ نہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالی ہرسی مسلمان کو اپنے نہ ہمب حق کی تبلیغ و اشاعت اور خدمت و نصرت کی مخلصانہ تو فیق عطا فرمائیں۔ آ ہین

ہارے تین سؤال

شیعہ مصنف کے دل سوالات کا جواب دینے کے بعد شیعہ علاء پر تین سوالات میں۔ کے محے میں۔

ا شیعه ند ب کی اصح الکتب اصول کافی کی احادیث میں امام جعفر صادق والله

وفیرہ ائمہ کے صریح ارشادات فرکور ہیں کہ امر دین کا چھپانا فرض ہے اور جو مخص دین کی اشاعت کرتا ہے وہ فدا کے ہاں ذلیل ہے اور جودین کو چھپاتا ہے فدا کے ہاں عزت پاتا ہے اور جودین کو چھپاتا ہے فدا کے ہاں عزت پاتا ہے اور یہ کہ تقیہ یعنی اظہار خلاف حق میں دین کے 9 حصے ہیں وغیرہ ۔ تو جو جو بیعہ عالم شیعہ فرہب کی تبلیغ واشاعت کرتے ہیں وہ اپنے فدہب کے اصول پر اپنے معصوم اماموں کی نافر مانی اور مخالفت کر دے ہیں۔

الله وصی دسول الله و حلیفتهٔ بلا فصل کے الفاظ ہیں بالکل من گھڑت ہے رسول المین رحمت للعالمین حفرت محمد رسول الله فصل کے الفاظ ہیں بالکل من گھڑت ہے رسول الله کے اقرار کے ساتھ محمد رسول الله نے کئی شخص سے بھی کلمہ اسلام میں تو حید و رسالت کے اقرار کے ساتھ حفرت علی المرتفلی ، حفرت محفرت علی المرتفلی ، حفرت حضرت علی المرتفلی ، حفرت محفرت علی المرتفلی ، حفرت حسین دائش سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔

(ب) ای طرح شیعول کی مروجہ اذان بھی بے بنیاد ہے جس میں علی ولی الله و حلیفتهٔ بلا فصل اعلان کیا جاتا ہے شیعہ علاء اس کا کوئی شوت پیش نہیں کرسکتے۔ تو جس ندہب شیعہ کا کلمہ اسلام و ایمان اور جس ندہب کی اذان کا کوئی شوت حضور خاتم انبین مُلُولِم کے ارشاد وعمل سے تابیت نہیں ہوسکتا وہ ندہب کیونکر حق ہوسکتا ہے ارشاد وعمل سے تابیت نہیں ہوسکتا وہ ندہب کیونکر حق ہوسکتا ہے ارشاد وعمل سے تابیت نہیں ہوسکتا وہ ندہب کیونکر حق ہوسکتا ہے۔

© قرآن مجید کی آیت تمکین اور آیت استخلاف کی روشی میں ویکھا جائے تو حضرت علی الرتفائی کے لیکراہام غائب حضرت مہدی تک بارہ اہام قرآن کی بیان کردہ صفات کے تحت سے خلیفہ ٹابت نہیں ہوسکتے کیونکہ قرآن کی موجودہ خلافت کے لیے تمکین دین، غلبہ حکومت ضروری ہے۔ لیکن شیعہ فد جب کے تحت بیسارے اہام تقیہ اور کتمان حق کرتے مرہے۔ حتی کہ حضرت علی الرتفائی مخالفات نے دور خلافت میں بھی شیعہ فد جب (کلمہ واذان مربح حدیدہ وغیرہ کا نفاذ نہیں کر سکے۔ اس لیے ان ائمہ میں سے کوئی بھی حسب اور شری حدود متعہ وغیرہ کا نفاذ نہیں کر سکے۔ اس لیے ان ائمہ میں سے کوئی بھی حسب نہ جب شیعہ کامیاب خلیفہ قرار نہیں دیا جاسکا۔ آگری فد جب کے حقیدہ خلافت راشدہ کو

خدانخواست نظر انداز کردیا جائے تو پھر قرآن مجید سورۃ النورکی آیت استخلاف میں قادر مطلق خالق کا نتات عزوجل کا وعدہ خلافت کی طرح بھی سی اور حق ٹابت نہیں ہوسکتا۔

مالت کا نتات عزوجل کا وعدہ خلافت کی طرح بھی سی اور حق ٹابت نہیں ہوسکتا۔

کسی فد جب کو پر کھنے کے لیے ہزار ، دس ہزار سوالات کی ضرورت نہیں ہے صرف بنیادی اصول ہی خور دفکر اور تحقیق حق کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ و ما علینا الا البلاغ

خادم ابل سنت مظهر حسین غفرله خطیب مدنی جامع مسجد چکوال و بانی وامیر تحریک خدام ابل سنت پاکستان ۲۰رر بیچ الثانی ۱۳۹۹ء/۱۹ رمارچ ۱۹۷۹ء

## بخدمت سيد باقرحسين شاه صاحب سبرواري

سلام مسنون! آپ نے مولانا محمد یعقوب شاہ صاحب خطیب الل سنت مجالیہ ضلع عجرات کے نام جوسوال نامہ ارسال کیا تھاوہ انہوں نے خواب کے لیے میرے پاس بھیج دیا ہے۔

#### آب نے این خط میں لکھا ہے کہ:

مندرجہ ذیل دی سوالات شیعہ عالم عبدالکریم مشاق صاحب نے اہل السنت والجماعت سے پوجھے ہیں اور تحریر وتقریری طور پر کہا ہے کہ جبئ مولوی ان دی سوالات کے بوابات سی دے گا اس کو میں مبلغ دی ہزار رو ہے بطور نقد انعام پیش کروں گا اور اپنا شیعہ ند ہب ترک کرے ئی ند ہب تبول کرلواں گا۔ بصورت دی جاتی کر وی جاتی ہے کہ عقیدہ باطل کو چھوڑ کر فد ہب شیعہ دی جاتی ہے کہ عقیدہ باطل کو چھوڑ کر فد ہب شیعہ حق تبول کر کے سعادت دارین حاصل کریں۔

#### اورآپ نے اس خط کے آخر میں بیلکھا ہے کہ:

قبول کرنا ضروری ہوجائے گا۔

شاہ صاحب آپ کے خط ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شیعہ فد ہب کا اعلان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور مولوی عبدالکریم صاحب کے سوالات آپ کے لیے بی وشیعہ فدہب کی قشیعہ فدہب کے سوالات آپ کے لیے بی وشیعہ فدہب کی شخصیت کے لیے معیاری حیثیت رکھتے ہیں اور آپ نے جوابات کے لیے تاریخ بھی مقرر فرمادی ۔ لیکن کیا تحقیق حق کا بھی طریقہ ہوتا ہے؟

فرمائے اگر آپ قبل ازیں اہل السنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا ذہبی تعلق کن علاء سے تھا اور کیا آپ نے ان سی علاء سے بھی ان سوالات کا جواب وریافت کیا ہے؟

- کیا مولانا سیدمحمہ لیعقوب شاہ صاحب آف بھالیہ ہے آپ کا کوئی پہلے دیں یا دنیوی تعلق تھا جس کی وجہ ہے آپ نے ان سوالات کا جواب ان سے طلب کیا ہے؟
- © آپ نے جن دو ہزارہم خیال افراد کے متعلق لکھا ہے کہ جوابات نہ ملنے پر دہ بھی آپ کے ساتھ شیعہ ہونے کا اعلان کردیں گے۔ تو کیا آپ نے ان سب کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ شیعہ ہونے کا اعلان کردیں گے۔ تو کیا آپ نے بیال کرکے ان کے سامنے میسوالات پیش کیے ہیں اور ان سب نے میکھا ہے کہ ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے یا آپ اپنے اعتماد پر میفر مارہے ہیں کہ آپ کے شیعہ ہونے کے بعد وہ بھی شیعہ ہوج میں گے؟
- اگرآب صرف ان سوالات کی بناء پرتی فرہب کونزک کر کے شیعہ فرہب کو قبل کرنا ضروری سیجھتے ہیں تو یہ آ پ کے فہم وشعور کی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ ان سوالات میں اکثر ایسے سوالات ہیں کہ معمولی غور وفکر ہے آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور یہ سوالات کوئی علمی سوالات نہیں ہیں بلکہ نمبر شاری کے طور پر ہیں مثلاً .....

سوال نمبر **①** 

رتكيلا رسول نامى ايك كتاب شان رسالت مآب نافيظ كي گستاخي مين كلمي مي -اس

میں تمام روایاتِ معتبر کتب سدیہ سے نقل کی گئی ہیں۔ کیا کوئی سی المذہب یہ ثابت کرسکتا ہے۔ اگر کے کہ گتا بخ رسول مصنف نے کوئی ایک بات بھی کسی شیعہ کتاب سے نقل کی ہے۔ اگر جواب بن بڑے تو مکمل حوالہ در کارہے؟

#### الجواب

- ا سائل پرلازم تھا کہ وہ رنگیلا رسول میں صحیح حوالہ کے ساتھ کسی متند کتاب اہل سنت کی قابل اعتراض عبارت پیش کرتے۔ بلا شوت محص الزام سازی کی تو کوئی حیثیت نہیں۔
- آریہ پنڈتوں نے اور عیسائیوں (پاوریوں) نے اسلام، قرآن اور حضور خیر الانام سُکُرُیُّم پر بھی اعتراضات وارد کیے ہیں۔ کیا پنڈت دیانند نے اپنی کتاب متیارتھ پرکاش میں قرآن مجید پراعتراضات وارد نہیں کیے؟ تو کیاان اعتراضات کی بناء پرقرآن آپ کے نزدیک مشکوک ہوجائے گا؟
- © اگردنگیلارسول کے مصنف نے اس میں کسی شیعہ مذہب کی کتاب کا حوالہ نہیں ہیں گیا تو اس کی ہے وجہ نہیں کہ شیعہ مذہب کی کتابوں میں قابل اعتراضات با تیں نہیں ہیں بلکہ اس کے نزدیک اور عام غیر مسلم معترضین کے نزدیک چونکہ سواد اعظم اہل السنت والجماعت ہی اسلام کے نمائندے ہیں۔ اور سی مذہب کے خلفائے راشدین حضرت الوبکر صمدیق، حضرت عمل فاروق، حضرت عثمان فروالنورین اور حضرت علی الرتضی میں سے الوبکر صمدیق، حضرت عمل فاروق، حضرت عثمان فروالنورین اور حضرت علی الرتضی میں سے بہلے تین خلفاء نے نبی کریم خاتم النہین مثاقی ہی بعدروم وابران کی طاخوتی سلطنوں کو نہیست و نابود کیا ہے اور ان کی ہی مجاہدانہ قربانیوں سے نور اسلام نے اطراف عالم کومنور کیا ہے۔ یہود و نصاری نے ان کی اسلامی عظمتوں کا لوہا مانا ہے۔ اس لیے وہ دین اسلام کو مجروح کرنے کے لیے مذہب اہل السنت والجماعت پر ہی حملہ آور ہوتے ہیں۔ شیعہ مجروح کرنے کے لیے مذہب اہل السنت والجماعت پر ہی حملہ آور ہوتے ہیں۔ شیعہ مغرضین کو اس پر حملہ آور

ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

سوال نمبر ۞

خفِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلَوةِ الْوُسُطَى وَ قُومُوا لِلَّهِ قَيْتِيْنَ.

(البقرة ، آيت: ۲۳۸)

لیعنی تمام نمازوں کی عمو آاور درمیانی نماز کی خصوصاً حفاظت کروادراللہ کے آگے قنوت میں کھڑے رہو۔ بیت محم قرآن مجید میں موجود ہے لیکن جب ہم کسی سی المذہب کونماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں قنوت میں کھڑا نظر نہیں آتا۔ بتاہے آپ کی نماز قرآن کے مطابق کیون نہیں پڑھی جاتی ؟ واضح ہو کہ حکم قرآن کی تمنیخ صرف آیت قرآنی ہے ہو سکتی ہے؟

الجواب

یہ سوال بھی برائے سوال ہی نمبر شاری کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ کیا اس سوال کی عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ اہل السنت والجماعت کاعمل قرآن کے اس تھم کے خلاف ہے؟ سائل کو جا ہیے تھا کہ وہ پہلے قرآن کی آیت میں قانت ہونے کا مطلب بیان کرتے۔ اس کے بعد ثابت کرتے کہ اہل السنت اس کے مخالف ہیں؟ جب سوال ہی واضح نہیں تو جواب کس بات کا دیا جائے؟

#### سوال نمبر ©

آپ حضرات کو امام مہدی ہادی آخر الزمان بن حسن العسکری کی غیبت پر اعتراض ہے۔ بتاہیے شیطان غائب ہے یا ظاہر؟ اگر غائب ہے تو معلوم ہوا کہ وہ عالم غیبت میں گراہی کھیلاتا ہے لہذا جواب دیجئے کہ جب عالم غیبت میں عمراہی کھیلاتا ہے لہذا جواب دیجئے کہ جب عالم غیبت میں عمراہی کھیلائی جاتم ہا ہے تو ہدا ہے کا سلسلہ کیوں جاری نہیں روسکیا؟

#### الجواب

سائل نے امام مہدی کے ہادی ہونے کے لیے مثال بھی خوب پیش کی ہے یعنی شیطان کی۔ماشاءاللہ

(ب) اگر ہدایت پھیلانے کا بہی مطلب ہے تو پھر حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کرامام الانبیاء والرسلین مُلَّاتِیْم نے اسلام کی ہدایت امام مہدی کی طرح غائب رہ کر کیوں نہیں کی؟ جتے بھی انبیائے کرام علیہم السلام گزرے ہیں انہوں نے اپنے اپنے دورِ نبوت و رسالت میں ان لوگوں کے سامنے آ کر بلیغ و ہدایت فرمائی ہے جن کی اصلاح و ہدایت کے لیے ان کومبعوث کیا گیا تھا۔ کیا کسی ایسے پغیر علیہ السلام کا آپ ثبوت پیش کر سکتے ہیں جو امت سے مخفی رہ کر ہدایت کا فریضہ اداکرتا رہا ہو۔ یہاں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال نہیں پیش کر سکتے جو آ سانوں پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں نازل جو ب گیا کہ مشال نہیں پیش کر سکتے جو آ سانوں پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں نازل جو ب گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اینے تبلیغ رسالت کے دور میں مخفی نہیں رہے۔ اور پھر جب آپ دوبال کوئل کرنے کا فریضہ اداکریں گے تو آپ اس وقت سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے نہ کہ کفی ۔

(ج) فرمائے اگرشیعوں کے نزدیک امام مہدی رسول اللہ کے بارہویں خلیفہ اور امام ہیں تو تبلیغ و جہاد کے فرائض کے بجا آ وری میں وہ نبی کریم تائیز کم کی اتباع سے کیوں محروم ہیں؟ خلیفہ رسول تو وہ ہے جو بالفعل نائب رسول مثانی کم کیشیت سے تبلیغ و ہدایت اور جہاد کرے نہ وہ کہ ایک فرضی وجود کی طرح صدیوں سے غائب ہواور امت کفر والحاد کے اندھیروں میں بھٹکی رہے۔ اور اگر امام وخلیفہ ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کی دعوات برکات ہی کافی ہیں۔ تو پھر کیا اس مقصد کے لیے شیعوں کے نزدیک اپنی اپنی قبروں میں سابقہ گیارہ اماموں کا وجود کا فی نہیں ہے؟

#### سوال نمبر ﴿

کیا آپ کی معتر تاریخی حوالے سے بیر بتا کتے ہیں اور ثابت کر سکتے ہیں کہ جب حضرات شخین نے جنازہ رسول بلا دفن چھوڑ کر سقیقہ بنی ساعدہ روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت علی یا حضرت عباس بن عبدالمطلب کو ایج عزائم سے آگاہ کیا ہو۔ اگر جواب اثبات میں ہے تو شوت فراہم کریں۔

#### الجواب

© سقیقہ بن ساعدہ میں تو فوری ضرورت کے تحت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت کر فار وق تشریف لے سے جس کی وجہ سے وہ ان حضرات سے مشورہ نہیں کر سکے۔

﴿ اب تو دیکینا یہ ہے کہ حضرت علی الرتضٰی نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ شلیم کیا ہے یا نہیں۔ اور آپ نے مسجد نبوی میں حضرت صدیق کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں؟ اور اگر شیعہ ند بہ کی مستند کتابوں سے ہی بید امر ثابت ہو جائے کہ حضرت علی الرتضٰی نے حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی ہے اور ان کے بیجھے کھڑ ہے ہو کر نمازیں پڑھی ہیں تو بھی تو پھر کسی اعتراض کی کیا محبور نباقی رہ جاتی ہے؟ اگر شیعہ علاء اس کا انکار کریں تو ہم شہوت پیش کر سکتے ہیں۔

میں تو پھر کسی اعتراض کی کیا محبور نباقی رہ جاتی ہے؟ اگر شیعہ علاء اس کا انکار کریں تو ہم شہوت پیش کر سکتے ہیں۔

#### سوال نمبر ۞

قرآن مجید کے پانچویں پارے کی ابتدا میں آیت متعہ موجود ہے۔ آپ کا برچار ہے کہ متعہ زنا ہے۔ مہر بانی کرکے آیت میں مستعمل لفظ متعہ کا ترجمہ اپنے معنوں میں نیجیجے؟

#### بواب

🛈 بیسوال ہی جاہلانہ ہے کیونکہ موجودہ قرآن میں تو کہیں لفظ متعد کا وجود ہیں۔

إلى السيالفاظ قرآن مجيد على موجود بيل جن على من على ماده بإياجا تا ہے۔ مثلاً: قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيُلاً إِنَّكَ مِنُ اَصُحٰبِ النَّارِ . (سرة الزمر آبت نبر ۸) وَالَّذِيْنَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَا كُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْانْعَامُ . (سورة محمر آبت ١١) رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعُضُنَا بِبَعُضِ (الانعام آبت نبر ١٢٨) اور فَمَا استَمْتَعُتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيُضَةً (سورة النماء آبت ٢٨)

اور سائل نے یہی آیت مراد لی ہے لیکن اس میں لفظ متعنہ ہیں بلکہ استَمْتَعُتُمْ ہے۔
اور اگر اس سے مراد وہ نکاح متعہ ہے جوشیعہ فد ہب کی خصوصیت ہے اور وہ بغیر گواہوں
کے بھی ہوسکتا ہے تو اس کا جوت ان کے ذمہ ہے۔ اور کوئی سی عالم بینہیں کہتا ہے کہ لفظ
متعہ کا ترجمہ زنا ہے جس کی بناء پر سائل کا سوال صحیح قرار دیا جا سکے۔ ہاں ہم بیہ کہتے ہیں کہ
شیعہ فد بہب میں جومتعہ ہے اور جو گواہوں کے بغیر بھی ہوسکتا ہے۔ تو اس کی صورت زنا ہی
گ ہے کیونکہ اس میں بھی دومر دو عورت اپنی رضا مندی سے بغیر گواہوں کی شہادت کے خفی
طور پرشہوت رانی کر لیسے ہیں۔

اوراس متعه کا نواب بھی شیعه مذہب میں بےنظیر ہے۔ چنانچہ رسول الله کی طرف منسوب کرکے ایک حدیث میں لکھاہے کہ:

"من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام ومن تمتع مرّتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام ومَنُ تمتع ثلث مَرَّات كان درجته كدرجة على بن ابى طالب عليه السلام ومن تمتع اربع مرَّاتٍ فدرجته كدرجتى\_"

لیمنی برکه یکبار متعه کند درجه او چول درجه حسین علیه السلام باشد و برکه دو بار متعه کند درجه او چول درجه حسن علیه السلام باشد و برکه سه بار متعه کند درجه او چول درجه علی بن ابی طالب علیه السلام باشد و برکه چبار بار متعه کند درجه او ما نند درجهٔ من - (تغییر منج الصادقین جلد دوم س ۴۹۳ مصنغه طافتی الله کاشانی مطبوعه تبران) \_ " جوفض ایک بار متعه کرے اس کا درجہ مثل درجہ امام حسین ہوگا اور جوفض دو بار متعه کرے اس کا درجہ مثل متعه کرے اس کا درجہ مثل متعه کرے اس کا درجہ مثل مثل حضرت علی بن الی طالب کے اور جوفض چار مرتبہ کرے اس کا درجہ مثل میرے درجہ کے ہوگا۔" العیاذ بالله

فرمائے: کیا شیعہ فدہب میں متعہ جیسا ثواب کی اور عبادت پر بھی مل سکتا ہے۔
تعجب ہے کہ جو حلال نکاح متفق علیہ ہے اس میں بھی یہ ثواب نہیں ملتا۔ اور نماز، روزہ،
ز کو ق اور حج پر بھی اتنا ثواب فہ کو نہیں ہے کیا عقل وایمان کی بنیاد پر متعہ جیسے فعل کا اس
قدر ثواب کہ اگر العباذ بالله چار بار متعہ کر ہے تو مثل رحمت للعلمین کے درجہ کے اس کو
درجہ نصیب ہوجائے۔ قابل شلیم ہوسکتا ہے؟ اب آپ ہی شیعہ علاء مجتهدین سے پوچھنے ک
محت کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چار سے زیادہ بار متعہ کر ہے تو اس کو کون سا درجہ نصیب
ہوگا؟ ماشاء الله لاقو ق الا بالله.

اگررنگیلا رسول کے مصنف کواس مسئلے کاعلم ہوتا یا وہ شیعہ مذہب کواسلام کا تر جمان سمجھتا تو کیا'' رنگیلا رسول'' میں اس مسئلہ متعہ اور اس کے منقولہ تواب کی وضاحت کر کے مذہب کی دھجیاں نہیں اڑاسکتا تھا؟

اب ایک اور حیرت انگیز مسئله پیش خدمت کرتا ہوں ۔ فروع کا فی جلدص ۱۹۸ مطبوعہ کھنومیں روایت ہے:

عن ابی عبدالله علیه السلام حاء ت امرأة الی عمر فقلات انی زنیت فطهّرنی فامر بها ان ترجم فاحبر بذلك امیرالمومنین صلوات الله علیه فقال كیف زنیت فقالت مررت بالبادیة فاصابنی عطش شدید فاستسقیت اعرابیا فابی ان یسقینی الا فاصابنی من نفسی فلما اجهدنی العطش و خفت علی نفسی سقانی فامكنه من نفسی فقال امیرالمومنین علیه السلام تزویت

و ربّ الكعبة\_

رجمہ ''امام جعفر صادق علینا ہے روایت ہے کہ ایک عورت (حفرت)
عرفائیل کے پاس آئی اور کہا میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھے پاک کریں۔ آپ
نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ پس حفرت علی جائیل کو اس بات کی خبر ملی تو
آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تو نے کس طرح زنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ
میں ایک جنگل میں جارہی تھی کہ مجھے بخت بیاس گلی۔ ایک اعرابی (بدو) سے
پانی مانکا تو اس نے کہا کہ اس شرط پر پانی دوں گا کہ تو میرے ساتھ ہمستری
کرے جب بیاس نے مجھ کو مجبور کیا اور مجھے موت کا خوف لاحق ہوا تو میں نے
اس کو اپنے نفس پر قابو دیا (لیعنی ہمستری کی) اس پر امیر المونین حضرت
علی جائی خائی نے فرمایا کہ رب کعبہ کی تسم یہ تو نکاح ہے''

اب آپ ہی شاہ صاحب فرمائے کہ کیا بیزنا نہ تھا؟ کیا اس پاک فدہب کی خاطر آپ نی فدہب ترک کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ملحوظ رہے کہ بیاس کتاب کی روایت ہے جو شیعہ فدہب میں سب سے زیادہ صحیح کتاب مدیث ہے اور جس کے ٹائیل پر حضرت امام مہذی صاحب کا بیار شاد لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کتاب کے متعلق فرمایا تھا کہ:

ھندا کافی لیشیعتنا (یعنی یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے)

سوال نمبر <u>۞</u>

قرآن کی اس آیت کا نشان بنایئے جس میں علم ہوکہ: ماتم شبیر حرام ہے۔ الجواب

یہ سوال بھی جہالت پربنی ہے کیونکہ اس مسکہ میں مدی شیعہ ہیں اور وہ ماتم شہیر کوعبادت قرار دیتے ہیں۔ جوت تو مدی کے ذمہ ہوتا ہے آپ شیعہ علاء سے قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت بیش کرنے کا مطالبہ کریں جس سے ماتم شبیر کا عبادت ہونا صراحاناً

ثابت ہو؟

ہم تو ماتم مروّجہ کے افعال کو خلاف صبر قرار دیتے ہیں اور قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کو بشارت کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے نہ کہ ماتم مروّجہ کا ارتکاب کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے چنانچہ:

قرآن مجيدين فرمايات:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبُرِ وَالصَّلُوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِيْنِ.

''اے ایمان والوں تم مدوحاصل کرومبراور نماز کے ذریعہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ

مبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

اور قرآن مجیدی آیات صبر اور رسول کریم رحمت للعالمین مُناتِیَم کے ارشادات مبارکہ کے تحت ہی حضرت امام حسین ڈاٹٹو نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ:

"اے خواہر گرامی تم کو میں قتم دیتا ہوں کہ میں جب شہید ہوکر بعالم بقاء رحلت کروں ،گریبان چاک ندکرنا ، اور مند ندنو چنا ، واویلا ندکرنا ۔ پس اہل حرم کو فی الجملة تعلی و دلاسا وے کر تہیں سفر آخرت درست کیا۔ الخ۔

(جلاء العيون مترجم مولفه رئيس المحدثين علامه باقرمجلسي، جلد دوم ١٥٨ مطبوعة شيعه جزل بك المجنسي انصاف يريس، لا مور)

اورخودرسول کریم رحمت للعالمین ظافیاً نے وفات کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا کو بوصیت فرما کی تھی کہ:

''اے فاطمہ جب میں مرجاؤں اس وقت تو اپنے بال میری مفارقت سے نہ نو چنا اور اپنے گیسو پریٹان نہ کرنا اور واویلا نہ کہنا اور مجھ پر نوحہ نہ کرنا اور نوحہ کرنے والوں کو نہ بلانا۔' (جلاء العیون مترجم اردوجلداول ص ۲۲ مطبوع لکھنو) سید ہا قرحسین شاہ صاحب! اب آپ بی شیعہ مذہب کے علاء اور مجتمدین سے بیہ پوچیں کہ وہ امام حسین واٹن کی یادگار منانے کے لیے رسول اللہ منافی اور حضرت امام حسین واٹن کی استعمال کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ کیا شیعہ فدہب کی عباوت حضور خاتم النہین منافی اور حضرت حسین واٹن کی مخالفت پر بنی ہے؟

#### سوال نمبر۞:

تغییر اِنقان جلد اول ص ۲۰ پر علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رہا ہے اقرار کیا کہ ان کے جمع کردہ قرآن میں غلطیاں ہیں گران کی تضجیح عرب خود ہی کر لیں گے۔ جواب دیجیے ۔ اس قول کی موجودگی میں قرآن کو غلطیوں سے پاک ماننے کا عقیدہ آپ کے فد ہب کے مطابق کس طرح درست ہوا؟

### الجواب

سائل پرلازم تھا کہ وہ اتقان کی اصل عبارت نقل کرتے۔ یا اس کا ترجمہ کسی سی عالم کے حوالہ سے نقل کرتے تا کہ اس کے بعد اس عبارت پر تبصرہ کیا جاتا۔

🛈 اتقان میں توبیلھاہے کہ:

الاجماع والنصوص المترادفة على ان ترتيب الآيات فى سورها بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وامره من غير خلاف فى هذا بين المسلمين. (اتقان جلداول، ١٢٠ مطبوء ممر)

"اجماع اورنصوص متواترہ ہے بات ثابت ہے کہ قرآن مجید کی سورتوں میں آیات کی جوتر تیب ہے وہ رسول اللہ ظافیا کے حکم کی وجہ سے توقیقی ہے اور اس میں مسلمانوں میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔"

قرآن مجید جوصدیوں سے عالم اسلام میں موجود ہے۔ بیاس قرآن مجید کی نقل ہے جوحضرت عثمان ذوالنورین را اللہ اللہ عام سے مرتب کر کے مملکت اسلامیہ میں پھیلا دیا تھا۔

اگرشیعد فدہب کے علاء کے نزد کیک میری ہے ہے تو فبہا ورندوہ سی قرآن مجید سامنے کریں۔

« حضرت عثان رہی ہے مرتبہ ومرقبہ قرآن پراعتراض کرنے والے اپنے گھر کی بھی خبرلیں کیونکہ شیعہ فدہب کی احادیث سے تو بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹو نے تو غضبناک ہوکر اصلی قرآن کو بھی امام غائب کی طرح بالکل ہی غائب کر دیا تھا۔ چنانچہ اصول کافی ص اعلی برید مدیث ورج ہے کہ:

عن سالم بن سلمة قال قرأ رحل على ابى عبدالله عليه السلام وانا استمع حروفا من القران ليس على مايقرأها الناس فقال ابو عبدالله عليه السلام كف عن هذه القرآء ة اقرأ كما يقرء الناس حتى يقوم القائم فاذا قام القائم قرأ كتاب الله عزو حل على حدّه واخرج المصحف الذى كتبه على عليه السلام الى الناس حين فرغ منه و كتبه فقال لهم هذا كتاب الله عزو حل كما انزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم جمعته من اللوحين فقالوا هوذا عندنا مصحف حامع فيه القران لاحاجة اللوحين فقال اما والله ماترونه بعد يومكم هذا ابدًا انما كان على ان اخبركم حين جمعته لتقرء وه."

اس روایت کا ترجمه ادیب اعظم سید ظفر الحن امروہ وی نے حسب ذیل لکھا ہے:

د'راوی کہتا ہے کہ ایک فخص نے حضرت ابوعبداللہ (یعنی امام جعفر صادق)

علیظا کے سامنے قرآن پڑھا میں کان لگا کرس رہا تھا اس کی قراءت عام لوگوں

می قراءت کے خلاف تھی۔ حضرت نے فرمایا اس طرح نہ پڑھو بلکہ جیسے سب

لوگ پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو۔ جب تک ظہور قائم آل محمہ نہ ہو۔ جب ظہور ہوگا تو

وہ قرآن کو صحیح صورت میں تلاوت کریں مے اور اس قرآن کو نکالیں مے جو
حضرت می خلافانے اپنے لیے لکھا تھا اور فرمایا جب حضرت علی جمع قرآن اور اس

کی کتابت سے فارغ ہوئے متے تو آپ نے اس کو حکومت کے سامنے پیش کر

کے فرمایا یہ ہے کتاب اللہ جس کو بیس نے اس ترتیب سے جمع کیا ہے جس طرح
حضرت رسول خدا پر نازل ہوئی تھی بیس نے اس کو دولوحوں (لوح دل اورلوح
مکتوب) سے جمع کیا ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس جامع قرآن موجود ہے
ہمیں آپ کے قرآل کی ضرورت نہیں۔ حضرت نے فرمایا۔ بخدا اس کے بعد
اب تم بھی اس کو نہ دیکھو گے میرا فرض ہے کہ میں تم کو اس سے آگاہ کر دول
تا کہ تم اس کو پڑھو۔''

(شافی اصول ترجمه کافی جلد دوم کتاب نضل القرآن ،ص ۲۳۱) مدید شیر عظ میاب سر

رجمه من شيعداديب اعظم في جويدلكها كد:

"اس قرآن كونكاليس كے جوحضرت على مُلِيّلًا نے اپنے ليے لكھا تھا۔"

یالفاظ کہ 'اپ لیک کو ایست میں نہیں ہیں۔ یہ مطلب اویب صاحب نے جس ابی طرف سے بڑھا لیا ہے تا کہ اہل سنت کو یہ جواب ویا جائے کہ حضرت علی نے جس قر آن کو غائب کیا تھا وہ انہوں نے صرف اپنے لیے لکھا تھا اس لیے قابل اعتراض نہیں۔ لیکن یہ توجیہ بھی غلط ہے کیونکہ اگر اپنے لیے لکھا تھا تو پھر لوگوں پر پیش کیوں کیا تھا اور خود روایت کے الفاظ ہے کہ لیقوء وہ (تا کہ تم اس کو پڑھو) یہی ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کے بڑھنے کے لیے لکھا اور پیش کیا تھا۔'' حالا تکہ روایت میں حکومت کا لفظ نہیں بلکہ الناس کا لفظ ہے جس سے عام لوگ مراد ہیں۔شاید مترجم صاحب نے اس لیے حکومت کا لفظ لکھ دیا ہے تا کہ لوگ اس وقت کی حکومت وخلافت سے بدخن ہوجا نمیں کہ انہوں نے حضرت علی ہے تا کہ لوگ اس وقت کی حکومت وخلافت سے برخان ہوجا نمیں کہ انہوں نے حضرت علی ہوتا ہے کہ اصلی اور صحیح قرآن کو قبول نہیں کیا تھا۔ بہر حال اصول کا فی کی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اصلی اور صحیح قرآن کو قبول نہیں کیا تھا۔ بہر حال اصول کا فی کی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اصلی اور صحیح قرآن ن حضرت علی ٹھائے نے بالکل ہی غائب کر دیا تھا۔

ا علامه باقرمجلسی نے بیروایت لکھی ہے کہ:

''بعد چندروز کلام الله ناطق لعنی جناب امیر نے قرآن کوجمع فر مایا اور جنو و

دان میں رکھ کرسر بمبر کر دیا اور معجد میں تشریف لا کر مجمع مہاجر وانصار میں ہما فرمائی کہ اے گروہ مرد مان جب میں دفن پغیر آخرالز مان ظافی ہے فارغ ہوا افر جہتے آیات وسور ہائے جگم آخضرت قرآن جمع کرنے میں مشغول ہوا اور جہتے آیات وسور ہائے قرآنی کو میں نے جمع کیا ہے اور کوئی آیت آسان سے نازل نہیں ہوا جو حضرت نے بجھے نہ سایا ہوا ور اس کی تاویل مجھے نہ تعلیم کی ہو۔ چونکہ اس قرآن میں چند آیات کفر و نفاق منافقان قوم ونص خلافت جناب امیر شمناک اپنے جمرہ طاہرہ کی اس جا بہت شرق ن کو قول نہ کیا ہیں جناب امیر شمناک اپنے جمرہ طاہرہ کی جا بہت شرق نے اس قرآن کو قول نہ کیا ہیں جناب امیر شمناک اپنے جمرہ طاہرہ کی جا بہت شرق نے اور فرمایا کہ اب قرآن کوئم لوگ تا ظہور قائم آل محمد نہ کی موریکھتو، ایسنا جلاء العیون جملہ اور فرمایا کہ اب قرآن کوئم لوگ تا ظہور قائم آل محمد نہ کی موریکھتو، ایسنا جلاء العیون دیکھو گے۔'' (جلاء العیون مترجم ارد وجلدا قرآن میں ۱۵۰ مطبوعہ کھتو، ایسنا جلاء العیون جلد اول مطبع انصاف بریس لا ہور ص ۲۰۱۰

ریجی ملحوظ رہے کہ کھنو کے ترجمہ میں توبیالفاظ ہیں، اس وجہ سے عمر نے اس قر آن کو قبول نہ کیا،اور لا ہور کے مطبوعہ ترجمہ میں بیاکھا ہے کہ:

''اس وجه ے خلافت نے اس قرآن سے انکار کر دیا۔''

قرآن میں حضرت علی برنا تا کی خلافت پر کوئی نفس نہیں پائی جاتی۔ تو پھر شیعہ علاء اور بھتہدین موجودہ قرآن میں سے حضرت علی برنا تا کی خلافت وامامت کی نص کیونکر ثابت کر سکتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ مولوی عبدالکریم صاحب مشاق نے اپنے رسالہ ' میں شیعہ کیوں ہوا'' میں اگر چہ دعویٰ یہی پیش کیا ہے کہ بارہ اماموں کی امامت قرآن سے ثابت ہے لیکن وہ اس قرآن میں سے بطور نص کوئی آیت پیش نہیں کر سکے صرف وہی آیات پیش کی گئی ہیں جن میں اگلی امتوں اور ان کے بیشواؤں کا ذکر ہے۔ اگر اس قرآن میں حضرت علی سمیت بارہ ائمہ کی امامت و خلافت کا کہیں ذکر کسی آیت میں پایا جاتا ہے تو کیا کتان کا کوئی شیعہ عالم اور مجتمد ہمارے سامنے پیش کر دے۔

هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ صَلْدِقِيُنَ.

سب حدیث اصول کافی جب حضرت علی المرتضی مثانی اصلی اور می قرآن کوغائب کر دیا تو وه نه معصوم ثابت ہو سکتے ہیں نه خلیفه رسول الله مُنَافِیْم کیونکه قرآن مجید فرمایا گیا ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا اَنُوَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْ وَالْهُدَى مِنُ بَعُدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ اُولَئِكَ يَلْعَنَهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ ٥ إِلَّا اللَّذِيْنَ تَابُولُ وَ اَصَلَحُوا وَ بَيْنُوا فَاُولَئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَ اَنَا اللَّذِيْنَ تَابُولُ وَ اَصَلَحُوا وَ بَيْنُوا فَاُولَئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَ اَنَا اللَّذِيْنَ تَابُولُ وَ اَصَلَحُوا وَ بَيْنُوا فَاُولَئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَ اَنَا اللَّذِيْنَ تَابُولُ وَ اَصَلَحُوا وَ بَيْنُوا فَاُولَئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَ اَنَا اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اور مِل اللهُ وَلَا اور مِل اللهُ وَلَا اور مِل اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اور مِل اللهُ وَلَا اور مِل اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا اور مِل اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اور مِل اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اور مِن اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اور مِن وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ ولِي اللهُ وَلِي اللهُ

رحم كرنے والا مول ـ"

اس آیت میں ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنا واضح تھم بیان فرما دیا ہے جواللہ کی کتاب میں نازل شدہ ہدایات کو چھباتے ہیں اور ان کولوگوں پر ظاہر نہیں کرتے۔ تو فرما ہے کہ اگر حضرت علی الرتضی ڈٹائو کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انہوں نے غضبناک ہوکر اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ سارا قرآن ہی غائب کر دیا اور پھراس کو امام غائب صدیوں ہوکر اللہ تعالیٰ کا خارل کردہ سارا قرآن ہی غائب کے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے تھم کے تحت سے اپنے پاس رکھ کر امت مسلمہ سے غائب کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے تھم کے تحت ان کا کیا حال ہوگا العباد باللہ۔ اہل السنت والجماعت تو حضرت علی المرتضیٰ دائوئی دائوئی کے متعلق سیتصور بھی نہیں کر سے کہ انہوں نے سے اور اصلی قرآن کو غصہ میں آ کر چھپا دیا تھا کین جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور حضرت امام مہدی کی مصدقہ کتاب اصول کافی میں جس کا ذکر ہے اور جوشید علماء کے زدید سب سے تھی ترین کتاب ہے ان کے اس عقیدہ کی بنا پر حضرت علی المرتضیٰ دائوئی کیا حیثیت باتی رہ جاتی ہے کہ ان کو خلیفہ بلافصل ما ناا مت مسلمہ پر لازم قرار دیا جائے؟

شاہ صاحب مجھیں اورغور فرمائیں کہ حضراتِ اہل بیت کی طرف منسوب کر دہ اس ند ہب کے کیسے کیسے عجیب وغریب عقائد ومسائل ہیں جس کی طرف امت مسلمہ کو دعوت دی جارہی ہے۔

#### سوال نمبر ©:

خلافت فلف کا تائید میں اکثر آپ کی طرف سے قرآن بجید کی آیت استخلاف سے استدلال کیا جاتا ہے۔ کیا صحاح ست میں کوئی ایک بھی ایسی روایت ملتی ہے جو مرفوع و متواتر ہواور اس کے راوی تمام تقد ہوں جس میں اصحاب شائد میں کے کسی ایک نے دعویٰ کیا ہو کہ آیت استخلاف ماری خلافت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی ایسی روایت ہے تو اس شرط کے ماری خلافت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی ایسی روایت ہے تو اس شرط کے

## ماتھ کمل نثان وی کرائے کے سلسلہ رواۃ میں سے کوئی ایک صاحب ضرور موجود ہوں۔

#### الجواب

🛈 میسوال بھی برائے سوال ہے جس سے تحقیق مقصود نہیں۔ کیونکہ ہمارا استدلال آیت استخلاف سے بیہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہے جونزول آیت کے وقت موجود تھے اور ایمان اور عمل صالح ہے متصف تھے اور گو اس آیت میں نام کسی خلیفہ کا بھی نہیں ہے لیکن اگر خلفائے ثلثہ کواس آیت کا مصداق نہ قرار دیا جائے تو آنخضرت مُلَّاثِیم کے بعد خلافت نبوت عطا کرنے کا وعدہ سیجے نہیں تسلیم کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس حقیقت سے تو کوئی مخالف بھی انکارنہیں کرسکتا کہ حضور خاتم النبيين مُثَاثِيمًا كے بعد بالتر تيب حضرت ابو بكرصديق دِلْثَيْرُ، حضرت عمر فاروق دِلْنَيْرُاور حضرت عثان ذوالنورين جانتي منصب خلافت يرمتمكن ہوئے ہيں اور ان كے بعد چوتھے نمبر بر حفرت على الرتضى ولأثنؤ بالفصل خليفه بني بي - اب اگر حسب عقيده شيعه خلفائ ثلثه كو برحق خلیفہ نہ تسلیم کیا جائے تو بیرلا زم آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنا وعدہ پورانہیں کر سکا اور بجائے مونین کاملین کے ستحق حضرات کی جگہ غیر ستحق افراد منصب خلافت پر قابض ہو گئے اور حضرت على الرتضى كى خلافت سے پہلے تقریباً ۲۵،۲۳ سال كا طویل عرصه كسى بالفعل خليفه سے خالی رہاتو اس صورت میں کون صاحب عقل وہوش مسلمان میے کہدسکتا ہے کہ آیت التخلاف من الله تعالى نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوگیا اور جب اس وقت كى تمام امت مسلمدال حقیقت کا مشاہدہ کر رہی تھی کہ ان خلفائے ثلثہ نے اپنے اپنے دورِخلافت میں دین اسلام کواستحکام عطا کیا ہے اور غلبہ اسلام اس درجہ کا ہوا کہ قیصری و کسریٰ کی صدیوں کی طاغوتی طاقتوں کوان خلفائے اسلام نے نیست و نابود کر دیا تو اب اب حضرات کواس بات کے اعلان کی کہا ضرورت تھی کہ آیت استخلاف کی پیشگر کی ہارے حق میں ہی تھی۔ مثلاً ایک شخص آ کے کھڑا ہے اور ہزاروں مسلمان اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اب اس امان اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اب اس امان کی کیا ضرورت ہے کہ لوگو! میں تمہارا امام ہوں اور میں نے تم کونماز پڑھائی ہے؟

﴿ اور اگر حضرت علی الرتضی و التفایی بی فرما دیں کہ آیت استخلاف کا مصداق فلال بیں تو پھر حضرت علی والتفائے متعلق خلیفہ بلافصل کاعقیدہ رکھنے والوں کے لیے خلفائے فلیہ کی خلافت راشدہ کے انکار کے لیے کیا گئجائش باتی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ نیج البلاغة میں اس امرکی تصریح بائی جاتی ہے کہ فارس کی جنگ کے لیے حضرت عمر فاروق والتفاؤ خلیفہ ثانی نے امرکی تصریح بائی جاتی ہے کہ فارس کی جنگ کے لیے حضرت عمر فاروق والتفاؤ خلیفہ ثانی نے جب بنفس خود تشریف لیے جانے کے متعلق حضرت علی الرتضی والتفائی و التفائی و التفائ

ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة وهو دين الله الذى اظهره و جنده الذى اعده وامده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع و نحن على موعود من الله والله منحز وعده و ناصر جنده ـ الخ

ترجمہ: "اس امردین کی کامیا بی اور ناکائی (فتح وظلت) الشکر کی کثرت وقلت پرموتون نہیں ہے اور وہ اللہ کا دین ہے جس کواس نے غالب کیا ہے اور بیاس کالشکر ہے جس کواس نے مہیا کیا ہے اور بڑھایا ہے حتی کہ پہنچا جہاں تک کہ پہنچا اور طلوع ہوا (اور دُور دُور تک کھیل کمیں) . بہنچا اور طلوع ہوا جس حیثیت ہے کہ وہ طلوع ہوا (اور دُور دُور تک کھیل کمیں) . اور ہم لوگوں سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ "الح

یہاں حضرت علی الرتفنی و اللہ تعالی کے جس وعدے اور اس کے پورا کرنے کا ذکر فرمایا ہے بیدوہی ہے جوسورۃ النور کی زیر بحث آ بت استخلاف میں فدکور ہے۔ چنانچے علامہ میثم بحرانی نے اپنی شرح نج البلاغة میں حصرت علی والنظ کے مندرجہ ارشاد کے تحت لکھا ہے کہ:

ثم وعدنا بموعوده وهوالنصر والغلبة والاستعلاف في الارض كما قال "وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَمَا قال "وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسَتَخُلِفَنَا لَلْذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ "لَيَسْتَخُلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ "لَيَسْتَخُلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ "لَيَسْتَخُلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ "الآرُضِ كَمَا استَخُلفَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ "الآرُضِ كَمَا استَخُلفَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ "الآية وكل وعد من الله فهو منحز لعدم النعلف في خبره وكل وعد من الله فهو منحز لعدم النعلف في خبره (ثَجَ البلاغة جلد ثالث ١٩٢٥م طبوعة تران)

(ترجمہ) پھراللہ نے جوہم سے وعدہ فرمایا ہے وہ نصرت، غلبے اور ملک میں خلیفہ بنانے کا ہے۔

حضرت علی المرتضی دلائی کے اس ارشاد سے واضح ہوگیا کہ آپ آیت استخلاف کا مصداق حضرت علی المرتضی مصداق حضرت علی المرتضی مصداق حضرت عمر فاروق دلائی خلافت کو قرار دیتے تھے اس طرح حضرت فاروق کا نے غزوہ روم تمیں بھی حصرت عمر فاروق دلائی کومشورہ دیا ہے جس سے حضرت فاروق کا حضرت علی المرتضی دلائی کے نزد یک خلیفہ برحق ہونا ثابت ہوتا ہے لیکن بخوف طوالت اس

مشہورشیعم مسرنے اس آیت استخلاف کاتر جمد حسب ذیل کیا ہے:

"ان سب لوگوں سے جوتم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کے۔اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مضرور ان کو اس زمین میں جانتین بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلوں کو جانتین بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلوں کو جانتین بنائے تھا اور ضرور ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پند کر لیا ہے۔ ان کی خاطر پائیدار کر دے گا اور ضرور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اس وقت وہ میری عبادت کریں سے دے گا اور ضرور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اس وقت وہ میری عبادت کریں سے اور جو اس کے بعد ناشکری کرے گا ہیں نافر مان وہی اور کی چیز کو میرا شریک نافر مان وہی ہیں۔ "(ترجہ مقبول)

عبارت کو ہم یہاں پیش نہیں کرتے اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ نیج البلاغة حضرت علی المرتضی دافقہ کے ان خطبات کا مجموعہ ہے جن کے متعلق شیعہ علماء یہ سلیم کرتے ہیں کہ وہ لفظ بلفظ حضرت علی دافقہ بی ارشادات ہیں۔ اگر اپنی متند کتا بوں سے بھی شیعہ علماء حضرت علی الرتضی دافقہ کا ارشاد اسلیم نہیں کرتے تو پھران کا معاملہ اللہ تعالی ہی کے سپرد حضرت علی المرتضی دافقہ کا ارشاد سلیم نہیں کرتے تو پھران کا معاملہ اللہ تعالی ہی کے سپرد ہے۔ واللہ الهادی۔

#### سوال نمبر ۞:

شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی اِٹرائٹے نے لکھا ہے کہ: ''افعال قبائح کوقدرت وتمکین بندے پر بخشاای (خدا) کا کام ہے۔'' (تخذا ثناعشریہ)

جب ہم ال جملے کا تجزیہ کرتے ہیں تو بتیجہ برآ مد ہوتا ہے کہ اہل سنت صدور برائیوں کا باری تعالیٰ سے تجویز کرتے ہیں۔ اس تجویز سے ذات خداوندی کی برائیوں کا باری تعالیٰ سے تجویز کرتے ہیں۔ اس تجویز سے ذات خداوندی کی بے ادبی ظاہر ہوتی ہے۔ عقلاً جواب دیں کہ بیعقیدہ کیونکر معقول ہے؟

#### الجواب

ا سائل نے تخدا ثناعشریہ مترجم اردو سے بیعبارت نقل کی ہے حالانکہ اس میں کتابت کی غلطی پائی جاتی ہے لیکن سائل نے بلافہم اس کوسوال میں نقل کر دیا ہے اگر وہ اتن فہم رکھتے تو اس اردوعبارت کی تھیج کر لیتے اب بھی ان پر لازم ہے کہ وہ تھیج عبارت پیش کریں۔

الل السنت والجماعت كايعظيده نبيل بكرالله تعالى برائيول كاارتكاب كرتا به بكديمقيده به كدالله تعالى برائيول كاارتكاب كرتا به بلكه يعقيده بكدالله تعالى برشك كاخالق به - چنانچة قرآن مجيد ميل به:
قُلِ اللّهُ عَالِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُو الْوَاحِدُ الْقَهَّادُ. (پاره ۱۲ اسورة الرعد ۲۰)

"" ب فريا د يجي كد الله تعالى عى بر چيز كا خالق به اور وي واحد اور

غالب ہے۔ ا

(ب) الله تعالی نے ہی اچھی یابری چیز کو پیدا کیا ہے مثلا البیس کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اور خزیر کا پیدا کر نے والا وہی ہے۔ اگر شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے تو پھرا گر کوئی غیر سلم بیاعتراض کرے کہ الله تعالی نے شیطان اور خزیر کو کیوں پیدا کیا ہے اور یہ کہے کہ اس مجمد شرمخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ سے بیدلازم آتا ہے کہ العیاذ بالله الله الله تعالی میں شریائی جاتی ہے تو شیعہ علاء اس کا کیا جواب ویں سے ؟

ارجب ہر چیز کا خالق (پیدا کرنے والا) اللہ ہے تو خیر وشر بھی تو مخلوق ہیں۔ اگر مخلوق ہیں تو ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے اور اگریہ مخلوق نہیں ہیں تو کیا خیر وشر کوشیعہ علماء خالق سلیم کرتے ہیں۔ ہرانسان کے فعل کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس حقیقت کا اعلان بھی خود اس نے قرآن کیم میں کر دیا ہے۔ چنانچے فرمایا:

وَ اللَّهُ خَلَقَكُمُ وَّمَا تَعُمَلُونَ (باره٢٣، سورة القفع٣)

ادراللہ تعالی نے تم کو بیدا کیا ہے اور جوتم عمل کرتے ہواس کوبھی (اس نے پیدا کیا ہے) کیا ہے)

یہ قول دراصل امام موحدین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیفا کا ہے جو بالکل حق ہے اور ای کے مطابق اہل السنت والجماعت کاعقیدہ ہے اور حضرت شاہ صاحب دہلوی ڈرائنے نے تخد اثناعشریہ میں اس مسئلہ کی ملل وضاحت فرما دی ہے اور اگر سائل اس کے سجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خلق فتیج فہیں ہے بلکہ کسب فتیج فتیج ہیں کہ خات فتیج فتیج نہیں ہے بلکہ کسب فتیج فتیج ہے اور اگر سائل میں وخل دینے کی کیا صاحب خلق اور کسب میں فرق نہیں کر سکتے تو ایسے علمی مسائل میں وخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟

اگرشیعہ انسان کے افعال واعمال کا خالق اللہ تعالیٰ کونہیں مانتے تو ان کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ کونہیں مانے تو ان کے افعال کا خالق کون ہے؟ اگر خود وہ انسان ہے تو وہ اس پہلو سے خالق بن گیا۔ جس سے بید لازم آتا ہے کہ ہرانسان من وجہ خالق ہے تو پھر ایک خالق تو نہ رہا بلکہ شیعہ عقیدہ کے تحت

بشارخالق مول کے العیاذ بالله۔

ایک انسان چوری کرتا ہے تو یہ اس کا کسب ہے جس کی بناء پر اس کوشر عا چوری کے جرم کی سزادی جائے گی لیکن جس ہاتھ سے اس نے چوری کی ہے اس میں توت رکھنے والاکون ہے؟ صرف ایک اللہ اتو اعتراض تو یہاں بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چور کے ہاتھ کو کیوں طاقت دی تھی اس کو دیکھنے، سننے اور چلنے پھر نے کی کیوں قوت عطاکی متی ۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو یہ جسمانی قو تیں نہ عطاکرتا تو وہ چوری نہیں کرسکتا تھا۔ تو کیا اس بنا پر اللہ تعالیٰ برکوئی اعتراض وارد ہوسکتا ہے۔ ہرگر نہیں۔

© سائل صاحب کو بجائے اہل سنت کے ایک صحیح عقیدہ پر اعتراض کرنے کے ایپ ندہب کے مشہور عقیدہ برفور وفکر کرنا چا ہے تھا جس سے اللہ تعالیٰ کا العیاذ باللہ جاہل ہونا لازم آتا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس عقیدہ ہذا پر بھی حسب مقام تجرہ کر دیا جائے گا۔ یہاں صرف توجہ دلا دی ہے۔

#### سوال نمبر 🛈 .:

آپ حضرات خود کوسی یا اہل السنّت والجماعت کہلواتے ہیں۔ براہ مہر بانی کتب صحاح ستہ میں کوئی الی روایت دکھائے جس میں ابو بکر ،عمر ، عثمان میں سے کسی ایک نے بھی میں کہا ہوکہ میں سی ہوں یا میرا فد ہب اہل عثمان میں سے کسی ایک نے بھی میں کہا ہو کہ میں سی ہوں یا میرا فد ہب اہل السنّت والجماعت ہے۔حوالہ کھمل و بیجے اور پیش کروہ روایت کی تو یُق بھی تحریر فرمائے۔

#### الجواب

الل سنت ہونے کے مال تو مولوی عبدالکریم صاحب مشاق نے حدیث سے اہل سنت ہونے کا مطالبہ پیش کیا ہے لیکن انہوں نے اپنے رسالہ'' میں شیعہ کیوں ہوا'' کے آخر میں نہوں نہ ہالی السنت والجماعت پر جونمبروار یک صدسوالات وارد کیے ہیں اس میں بہلا فدہب اہل السنت والجماعت پر جونمبروار یک صدسوالات وارد کیے ہیں اس میں بہلا

سوال بي*ے ك*ه: `

آپ کے ندہب کا نام ٹی یا اہل سنت یا اہل انسنت والجماعت ہے۔قرآن کی اس آیت کا نشان دیجیے جہال آپ کے ندہب کا نام مذکور ہو؟

کویا کہ شیعہ سائل صاحب کا یہ مطلب ہے کہ اگر قرآن مجید میں یا کسی حدیث میں اہل سنت یا اہل اسنت والجماعت کے الفاظ کا شوت نہیں ملتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذہب اہل سنت برحق نہیں ہے اور پھر سائل موصوف نے نمبر شار بر ھانے کے لیے اس ایک سوال کو مختلف اجزاء میں پھیلا کر اس کے دس عدد سوالات بنا دیئے ہیں حالا نکہ ان کی یہ دوش صرف ستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہے جس کا تحقیق حق یا تبلیغ حق ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس قسم کے سوالات کی بنا پر کسی فد ہب کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ تعلق نہیں ہے۔ اگر اس قسم کے سوالات کی بنا پر کسی فد ہب کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ کیا جائے تو پھر شیعہ فد ہب کی حیثیت تو بالکل ختم ہوجائے گی۔

(() مثلاً شیعه ند بهب میں حضور خاتم النبیین مُنَاتِیْرا کے بعد حضرت علی مِناتِیْنے ہے لے کر ام عائز و امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مثل انبیائے کرام کے نامز و بیں اور وہ انبیائے سابقین حضرت ابرائیم طیل اللہ، حضرت مویٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیم اللہ اللہ مے بھی افضل ہیں اور شیعوں کے نزدیک اصول دین پانچ ہیں۔ وح اللہ علیم السلام سے بھی افضل ہیں اور شیعوں کے نزدیک اصول دین پانچ ہیں۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ملاحظہ ہو۔ (تخفۃ العوام حصہ اول ص مطبوع لکھنو اور مولوی عبدالکریم صاحب مشاق نے بھی اپنے رسالہ 'میں شیعہ کیوں ہوا' ص

ندہب شیعہ کے مطابق اسلام کی اساس مندرجہ ذیل پانچ اصولوں پر ہے۔ (۱) تو حید(۲) عدل (۳) نبوت ورسالت (۴) امامت (۵) قیامت''

لیکن موجودہ قرآن مجید میں جہاں تو حید ورسالت اور قیامت کا جابجا ذکر ملتا ہے وہاں امت کا مثل نبوت نہیں ملتا۔ حضرت محمد رسول اللّٰه مُلَّامِیْ کی اللّٰہ مُلَّامِیْ کی میں نبوت نہیں ملتا۔ حضرت محمد رسول اللّٰه مُلَّامِیْ کی اللّٰه مُلَّامِیْ کی کوئی تھی بعث کے بعدا بمانیات میں امامت اور اماموں پر ایمان لانے کا کسی آیت میں بھی کوئی تھم

نهيس ياياجا تامثلاً فرمايا:

اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَآ ٱنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلَّ امَنَ بِاللَّهِ وَ مَلْئِكِيهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلَّ امَنَ بِاللَّهِ وَ مَلْئِكِهِ وَ كُنُبِهِ وَ رُسُلِهِ . (سورة العَرة ، ركوع ٢٠)

ترجمہ: '' رسول ( مُؤَوِّمُ )اس ( وحی ) پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے رب کی طرف ہے آپ کے باس نازل کی گئی ہے اور موشین بھی ( اس پر ایمان رکھتے ہیں ) سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ۔''

یہاں ملنکة اور رسل پرایمان لانے کا تو ذکر واضح ہے لیکن امامت اور ائمہ پرایمان لانے کا کوئی ادنیٰ ہے ادنیٰ نشان بھی موجود نہیں۔

المُسَ الْبِرُّ اَنُ تُوَلُّوا وَجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَ لَكِنَّ الْبُرَّمَنُ امْنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْاَحِرِ وَ الْمَلْفِكَةِ وَ الْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ. الْبُرَّمَنُ امْنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْاَحِرِ وَ الْمَلْفِكَةِ وَ الْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ. الْبُرَمَّنُ امْنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْاَحِرِ وَ الْمَلْفِكَةِ وَ الْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ. (البَرَمَّنَ ٢٢٢)

ترجمہ '' یہ پوری نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے مونہوں کومشرق یا مغرب کی طرف کرلو لیکن کامل نیکی میہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پرائیان رکھے اور قیامت کے دن پراور فرشتوں پراور کتابوں پراور نبیوں پر ۔''

اس آیت میں بھی انبیاء، ملائکہ وغیرہ پرایمان رکھنے کا ذکرتو صراحناً پایا جاتا ہے لیکن اس میں امامت اور ائمہ کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ شیعہ علاء اس قرآن عظیم میں کوئی الی آ بت ثابت کر دیں جس میں مومنین کے لیے شل انبیاء ورسل کے امامت اور ائمہ پرایمان لانے کا حکم یا ذکر موجود ہے۔

تعجب ہے کہ جوانبیائے کرام پہلی امتوں میں گزر چکے ہیں ان سب پرتوایمان السنے کا ذکر موجود ہے اور ان میں سے بعض انبیائے کرام ملبہم السلام کا نام لے کران پراور ان کی کتابوں اور صحیفوں پرایمان لانے کا تذکرہ مایا جاتا ہے مثلاً

قُولُوْ الْمَنَا بِاللَّهِ وَ مَا أُنْزِلَ اللَّهَا وَ مَا أُنْزِلَ اللَّي اِبُرَاهِمَ وَ اِسْمَعِيْلَ وَ اِسْحَقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَا أُوْتِى مُؤْسَى وَ عِيْسَلَى وَ مَا اُوْتِى النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمُ - (البتره، ١٢٥)

ترجمہ: "تم کہدووکہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پراوراس پر جو ہماری طرف نازل ہوا ہے اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا ہے اور اس پر جو ابراہیم، اساعیل، اسحاق، یعقوب اور آپ کی اولا دکی طرف نازل ہوا ہے اور اس پر جو حضرت موکی، حضرت عیسیٰ کو دیا گیا ہے اور اس پر جو دوسرے پینمبروں کو ان کے رب کی طرف نے دیا گیا ہے۔"

لیکن حسب عقیدہ شیعہ جن بارہ اماموں پرشل انبیاء ورسل کے ایمان لا نا فرض ہے اور جو انبیائے سابقیں علیم السلام ہے بھی افضل ہیں ان پر ایمان لا نے کا کوئی تھم نہیں دیا عمیا اور نہیں تو کم از کم ان بہلے تمن اماموں پر ایمان لا نے کا تو ذکر ضروری تھا جو نزول قرآن کے وقت موجود ہے بعنی حضرت علی الرفظی ڈٹٹٹ ایمان لا نے کا ذکر پایا جا تا۔ حسین ڈٹٹٹ اور اگر ان تینوں کا نہیں تو صرف حضرت علی ڈٹٹٹ پر ایمان لا نے کا ذکر پایا جا تا۔ جو ابوالا تکہ ہیں اور حسب عقیدہ شیعہ کلم کا اسلام میں تو حید و رسالت کے بعد ان کی خواف وہ تو حید اور خواف ناون کی کا اسلام میں تو حید و رسالت کا قرار کر لے لیکن ہم و کھتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹٹٹ کی خلافت وامامت پر ایمان کا اگر اقرار نہ کیا جائے تو آ دی ایمان ہے تھوئ کی خلافت وامامت پر ایمان لا تو کیا تو کہ تا کہ کا تو قرآن میں کہیں نام کے ساتھ کوئی ذکر بھی موجود نہیں ہو تو لاناتو کی امامت سے کہ نے بارہ امام کا بھی بدنتان نام ذکر نہ کر نااور ان کی امامت سے کہ نے بارہ امام کے کوئی خدائی عہدہ مشل امامت وغیرہ کے نہیں رکھتے جس کی بنا پر مشل مثل انہیاء ورسل کے کوئی خدائی عہدہ مشل امامت وغیرہ کے نہیں رکھتے جس کی بنا پر مشل انہیاء ورسل کے کوئی خدائی عہدہ مشل امامت وغیرہ کے نہیں رکھتے جس کی بنا پر مشل انہیاء ورسل کے کوئی خدائی عہدہ مشل امامت وغیرہ کے نہیں رکھتے جس کی بنا پر مشل انہیاء ورسل کے کوئی خدائی عہدہ مشل امامت وغیرہ کے نہیں رکھتے جس کی بنا پر مشل انہیاء ورسل کے کوئی خدائی عہدہ مشل امامت وغیرہ کے نہیں رکھتے جس کی بنا پر مشل

الل السنّت والجماعت كے نزد يك معزت على الرتفنى والنزے لے كر معزت على الرتفنى والنزے لے كر معزت على ، حسن عسكرى تك سب اولياء الله بين، جن ميں سے پہلے تين معزات يعني معزت على ،

حفرت حسن بالمخاور حفرت حسین بالمئل کوشرف محابیت حاصل ہے اور ان میں سے حضرت علی الرتضی بھائی و تقے برق خلیفہ ہیں اور اہام حسن بھلا بھی برق ہیں لیکن آپ نے چھ ماہ کے بعد اپنی خلافت سے دستبر دار ہو کر حضرت معاوید بھائی کوخلیفہ اسلام تسلیم کر لیا اور مع اپنے بھائی حضرت امام حسین بھٹائے کے ان سے سالا نہ لاکھوں روپ وظیفہ لیتے رہے۔ اہل سنت ان حضرات کو ان کے در جات کے مطابق مانتے ہیں اور حضرت مہدی قرب قیامت میں پیدا ہوں کے اور خلافت حقہ کے منصب پر فائز المرام ہوں کے لیکن جس طرح ان حضرات کوشیعہ فرقہ کے لوگ مانتے ہیں اس کا موجودہ قرآن مجید ہیں تو کوئی نام طرح ان حضرات کوشیعہ فرقہ کے لوگ مانتے ہیں اس کا موجودہ قرآن مجید ہیں تو کوئی نام ونشیں ملائے۔

هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ صَٰدِقِيُنَ.

بہرحال اگراس قرآن میں ان بارہ اماموں کا نام نہیں پایا جاتا جن پر حسب عقیدہ شیعہ مثل انبیاء کے ایمان لانا واجب ہے تو اگر اہل سنت یا اہل السنّت والجماعت کے الفاظ قرآن مجید میں نہ موجود ہوں تو یہ کیونکر کل اعتراض بن سکتا ہے؟

لفظ شیعه کا گوقر آن مجید میں فدکور ہے لیکن اکثر فدموم معنی میں پایاجا تا ہے مثلاً۔
 (۱) إِنَّ فِرُ عَوُنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِيعًا.

(پاره۲۰،سورة القصص رکوع ۱)

شیعه مفسری مولوی مقبول احمد دہلوی نے اس آیت کا ترجمہ بیلکھا ہے: '' بے شک فرعون اس سرز مین میں غالب تھا اور اس کے باشندوں کو اس نے کئی گروہ بنا دیا تھا۔''

لفظ شِيعًا جَعْ شِيعَة كى ہے جمعن گروہ - اگر شیعہ کوئی ندمی اصطلاح ہے جیبا کہ شیعہ علاء دعویٰ کرتے ہیں تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ شیعوں کا بانی فرعون ہے ۔

شیعہ علاء دعویٰ کرتے ہیں تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ شیعوں کا بانی فرعون ہے ۔

(۲) فَوَرَبِّکَ لَنَحُشُرَنَّهُمْ وَ الشَّيطِيْنَ ثُمَّ لَنُحُضِرَنَّهُمْ حَوُلَ جَهَنَّمَ

جِيْبًا ٥ ثُمَّ لَنَنْزِ عَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةِ آيُهُمُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ٥ جِيْبًا ٥ ( إرو١١ ورم يم ركوع٥ )

''سوتتم ہے آپ کے رب کی ہم ان کو (اس دفت) جمع کریں مے اور شیاطین کو بھی۔ پھر ان کو دوزخ کے گردا گردگھنوں کے بل گرا ہوا حاضر کریں مے پھر ضرورہم ہر گروہ میں سے ان کوالگ کریں مے جو خدا کے برخلاف زیادہ ہیکٹری کرنے والے تنے''۔ (ترجمہ مقبول)

اور اگر شیعہ کوئی مذہبی اصطلاح ہے تو پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس آیت کے تحت قیامت میں ہر شیعہ کوجہنم میں ڈال دیا جائے گا؟

ازروئے لغت لفظ شیعہ کامعنی گروہ یا پیروکار کے ہیں اور قر آن مجید میں کہیں بھی کسی مذہبی نام کے طور پر لفظ شیعہ کا استعال موجود نہیں ہے لیکن شیعہ عموماً بیہ پروپیگنذا کرتے دہیں کہ حضرت ابراہیم مَلِیْفَا شیعہ تھے اور قر آن میں ان کے شیعہ ہونے کا ذکر حسب ذیل آیت میں ہے۔

وَإِنَّ مِنُ شِيعَتِهِ لَإِبُواهِيْم (پ٢٣ سورة الصَّفْت ٢٣) ترجمه: ''اور يقييناً ابرانهيم بھي ان (ليني حضرت نوح) ہي کے پيروُوں ہے تھے۔''(ترجمه مقبول)

کیا اس ترجمہ سے بہ ثابت ہوتا ہے کہ آیت میں لفظ شیعہ کی ندہبی نام کے طور پر استعال ہوا ہے جس کی بنا پریہ کہا جائے کہ حضرت ابرا ہیم ملائِفا شیعہ تھے۔

(ب) اگر بالفرض ندہبی نام کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیا شیعہ تھے تو پھر تو آب کی ملت کی بیروی کی بنا پر حضرت محمد رسول ساتھ ہم کو بھی شیعہ ما ننا چا ہے لیکن کیا شیعہ بھری ہم محمد قر آن یا حدیث سے ثابت کر سکتا ہے کہ نی کریم ساتھ ہوں؟ اور کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ حضرت علی الرتضلی دی ہوں ایم موکہ میں شیعہ ہوں؟ اور کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ حضرت علی الرتضلی دی ہون ایم موکہ میں شیعہ ہوں؟

سائل پر لازم تھا کہ وہ پہلے حضور خاتم النبین مُلَّقَافِ اور حضرت علی المرتفعٰی کے بارے میں قرآن یا حدیث سیحے سے بیٹ اور پھر قرآن یا حدیث سیحے سے بیٹ ابت کرتے کہ انہوں نے بیفر مایا ہے کہ ہم شیعہ ہیں اور پھر اہل السنت والجماعت سے بیمطالبہ کرتے کہ

"براہ مهربانی کتب محاح ستہ میں کوئی ایسی روایت دکھائے جس میں ابو بکر، عمر، عثمان میں سے کی ایک نے بھی میہ کہا ہو کہ: میں سی ہوں یا میرا ند ہب اہل السنت والجماعت ہے"۔؟

اورشیعہ علاء اپنے ند ہب کے ثبوت کے لیے جو بیر وایت پیش کرتے ہیں اور مولوی عبد الکریم صاحب مشاق نے بھی یہی روایت پیش کی ہے کہ:

قال رسول الله مَنْظِيمُ يا على انت و شيعتك هم الفائزون \_ (الله مَنْظِيمُ يا على انت و شيعتك هم الفائزون \_ (الله على توادر تير عشيعه جنتي بين) \_ (مين شيعه كون بوارس ٣٥٠)

قطع نظرال کے کہ بیروایت عقائد کے ثبوت میں پیش کی جاسکتی ہے یانہیں ہم کہتے ہیں کہ کیا کوئی شیعہ عالم وجہدعلم ودیانت کی بنا پر کہ سکتا ہے کہ اس روایت میں لفظ شیعہ کی منی نظر شیعہ لغوی معنی منہ بی اصطلاح کے طور پر استعال ہوا ہے ہر گزنہیں بلکہ یہاں بھی لفظ شیعہ لغوی معنی میں استعال ہوا ہے بعن اے علی آپ اور آپ کی پیروک کرنے والے آخرت میں کا میاب ہوں گے۔ اور اگر اس طرح کی روایت کو موجودہ شیعہ اپنے لیے جنت کا ٹکٹ سیجھتے ہیں تو ہور حضرت عثمان رہائے کے بیروکاروں کو جنتی تسلیم کرنا پڑے گا چنا نچہ فروع کافی جلد خالف پھر حضرت عثمان رہائے کے بیروکاروں کو جنتی تسلیم کرنا پڑے گا چنا نچہ فروع کافی جلد خالف

ینادی مناد الا ان فلان بن فلان و شیعته هم الفآئزون اول النهار و ینادی آخر النهار الا ان عثمان و شیعته هم الفائزون و ینادی آخر النهار الا ان عثمان و شیعته هم الفائزون و ینادی آخری ایک پیروکار کامیاب ہونے والے ہیں (یعنی جنتی ہیں) اور دن کے آخری حصے میں پکارتا ہے کہ عثمان اور ان کے ہیروکار کامیاب ہونے والے ہیں حصے میں پکارتا ہے کہ عثمان اور ان کے ہیروکار کامیاب ہونے والے ہیں

( يعنى جنتى ہيں )''۔

کیا شیعہ فروع کافی کی اس مدیث کی بنا پر حضرت عثمان ٹاٹٹواور آپ کے گروہ اور پیروکاروں کوجنتی مان لیس گے؟

۵ مولوی عبدالکریم صاحب مشاق نے اپنے رسالہ 'میں شیعہ کیوں ہوا' میں ۱۸ ورکھا ہے: ندنہب شیعہ امامیہ

ص ۲۱ پرلکھا ہے:

ند بب شیعه اثناعشریه اورص ۳۶ پرلکھا ہے:

'' ند بب شیعہ کے علاوہ کسی فد ہب کا بید دعویٰ نہیں ہے کہ وہ آل محمد کا ند ہب ہے۔''

اورص ۱ برلکھاہے:

''سوائے ند ہب اہل بیت کے اس عقیدہ کو کس دوسرے ند ہب نے اپنے اصول دین میں جگہ نہیں دی۔''

تو ہماراسوال بیہ کہ کیا شیعہ علاء قرآن مجید سے ندہب شیعہ امامیہ۔ ندہب شیعہ اثا عشریہ، فدہب آل محمد اور فدہب اہل بیت کے الفاظ ثابت کر کتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کی حدیث سے سے فدیث سے سے فدیث کی اصطلاح کا شوت پیش کر سکتے ہیں اور کمیا قرآن مجید ہے آل محمد کے الفاظ کا کہیں شوت مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر آئے دن عوام شیعہ کو مطمئن کر شنے اور عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کیوں پود بیگنڈ اکیا جاتا ہے کہ قرآن یا حدیث سے سی۔ اہل سنت اور اہل السنت والجماعت کے الفاظ کا شوت نہیں ملتا۔

علادہ ازیں ماتم وسینہ کو بی کرنے والوں اور خاص فنکاری کے تحت زنجیرزنی کرنے والدہ الدی جاہدین کو ماتمی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے تو کمیا ماتمی کا لفظ اور اس مخصوص اصطلاح کا بھی ثبوت مل سکتا ہے؟

﴿ شیعه احادیث سے ثابت ہے کہ الل تشیع کا اصلی نام جو اللہ تعالی نے تجویز فرمایا ہے وہ رافضی ہے۔ چنانچے شیعہ فرہب کی سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب حدیث فروع کافی کتاب الروضہ صلاا میں ابوبصیر کی روایت میں ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں یہ شکایت پیش کی کہ مخالفین ہم کو رافضی کے نام سے پکارتے میں جن مرک نے ہوئے ہیں تو امام جعفر صادق نے ان کو تسلی دیتے ہوئے بیار شاد فرمایا کہ:

لَا وَاللَّهِ مَاهُمُ سَمُّوكُمُ بَلِ اللَّهُ سَمَّا ثُكُمُ.
"خدا كُتْم تَافِين نِيْنِين بلكه خدا نِيْمَهارا بينام يعنى رافضي ركها ہے۔"

توجب حسب ارشادا مام صادق الله تعالى نے ان كانام رافضى ركھا ہے تو شيعه علماء پر لازم ہے كہ قرآن ہے اپنانام رافضى ثابت كريں اور پھر ہم سے مطالبه كريں كه اہل سنت كا نام قرآن سے ثابت كريں - كوئى ہے روئے زمين پراييا شيعه عالم ومجم تد جو رافضى كانام قرآن سے ثابت كريں - كوئى ہے روئے زمين پراييا شيعه عالم ومجم تد جو رافضى كانام قرآن سے ثابت كريں ج

#### ابل السنّت والجماعت

اہل السنت والجماعت سے مراد وہ مسلمان ہے جو سنت رسول اور جماعت رسول نائی کا مانے والا ہے۔ بے شک اللہ کے دین کا نام اسلام ہے جس کی بنا پر اسلام پر ایمان لانے والوں کو مسلم، مسلمان اور اہل اسلام کہا جاتا ہے اور شیعہ علماء بھی بوجہ دعوی اسلام کے اپنے آپ کو مسلم، مسلمان اور اہل اسلام کہتے ہوں گے اور اسلام پر عقیدہ رکھنے کی بنا پر اگر کوئی شخص سے کہے کہ میں مسلم ہوں یا میں مسلمان ہوں یا میں اہل اسلام میں سے ہوں تو کیا کوئی صاحب عقل و ہوش انسان اس پر اعتراض کر سکتا ہے کہ تو قرآن میں مسلمان یا اہل اسلام کے الفاظ کا شوت پیش کرد ہے تو مسلمان ہوا در تیرادین اسلام برحی مسلمان یا اہل اسلام کے الفاظ کا شوت پیش کرد ہے تو مسلمان ہوا در حضور کی جماعت کا ہوت کو رہنی ہیں۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جب حضور ناؤی کی سنت اور حضور کی جماعت کا ہوت کے ورنہ نہیں۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جب حضور ناؤی کی سنت اور حضور کی جماعت کا

جبوت موجود ہے تو اگر کوئی مسلمان سنت اور جماعت کو مانے کی وجہ ہے اپنے آپ کوئی،
اہل سنت اور اہل السنت والجماعت کہد ہے تو بالکل سیح ہے اور علم و دیانت کی روشی میں
اس کومطعون نہیں کیا جاسکتا اور یہاں بوجہ اختصار کے بجائے کتب اہل السنت والجماعت
کے شیعول کی متند کتاب نیج البلاغة سے سنت اور اس کی اتباع کے لازی ہونے کا جبوت
حصرت علی المرتضی بڑا تھ کے ارشاد سے تابت کیا جاتا ہے تاکہ شیعہ علماء کے لیے انکار کی
مخوائش باتی نہ رہے۔ قرآن مجید میں ہے:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ الطِيُعُوا اللَّهَ وَ اَطِيُعُوا الرَّسُوُلَ وَ اُولِى الْاَمُوِ مِنْكُمُ فَانُ تَنَازَعُتُمُ فِى شَىءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْاَحِرِ . (پاره٥،سورة النّاء، ١٨)

شیعمفسرمولوی مقبول احدد ہلوی نے اس کا ترجمہ بیلکھا ہے:

''اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول اور والیانِ امرکی اطاعت کرو جوتم ہی میں آپس میں اطاعت کرو جوتم ہی میں سے ہیں۔ پھراگر کسی معاملے میں تم میں آپس میں جھگڑا ہوتو اے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرو بشرطیکہ تم اللہ اور قیا مت کے دن پرایمان رکھتے ہو۔''

اس آیت کے تحت حضرت علی الرتضی دانتیزارشاد فرماتے ہیں:

فَرِدُهُ إلى اللهِ أَنْ نَحُكُمُ بِكِتَابِهِ وَرَدُهُ إلَى الرَّسُولِ أَنْ نَاجُلَا بِمُنْتِهِ وَرَدُهُ إلَى الرَّسُولِ أَنْ نَاجُلَا بِسُنَيْهِ وَرَدُهُ إلى الرَّسُولِ أَنْ نَاجُلاً بِسُنَيْهِ وَرَدُهُ اللهِ اللهُ مطبوعة تهران ص ١٤٥)

ترجمہ: "پی اس نزاع کو اللہ کی طرف پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی کتاب (قرآن) کے مطابق فیصلہ کریں اور رسول اللہ مظافیا کی طرف اس کو پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی سنت پڑمل کریں۔"

توجب حضرت علی الرتضی نگافتان قرآن کی مندرجه آیت سے سنت رسول مُنگیا کی پیروی کے پیرو

منعلق بيعقيده م كه وه رضائ خدادندى مامل كرنے كا ذريعه م اور اطاعط ارسول مُنْ يُعْدِه م اور اطاعط ارسول مُنْ يُعْدِه من اطاعت خدادندى نعيب ہوتى ہے جيسا كةر آن مجيد ميں فرمايا كيا ہے: مَنْ يُعِلِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ الله (سورة النسآء، آيت نبر ۸۸)

''لیعن جس نے رسول نافیل کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ۔''

تواس نسبت سے اگر دہ اپنے آپ کو اہل سنت کے نواس پر کوئی علمی اعتراض نہیں کیا جاسكتا ـ رسول الله منافيظ كي ذات مقدسه اورسنت وجامعه بي وهستقل واسطه اور ذر بعه ب جس سے قرآن ملتا ہے۔ قرب الہی کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ جنت کا راستہ کھلتا ہے اور حق تعالی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ لہذا مسلمان کے لیے اعلیٰ اور اصل نسبت اہل سنت ہونے کی نبت بی ہے۔ سی مسلمانوں نے اس نبت کے ذریعہ اپنا رابطہ ایمانی رسول الله طَالِيَا الله كَالِيَا كَ عَمَاتِهِ قَامُ كُرليا ہے اور يمي ان كے اہل حق ہونے كى دليل ہے لیکن شیعہ فرقہ نے اہل سنت ہونے کا انکار کر کے اپنا ایمانی رابطہ حضور سرور ، كا كنات مَنْ عَيْم م منقطع كرايا ب- بهم اين الميازى نسبت اللسنت بون كوافضل اوراعلى قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے درجہ پر جماعت رسول مُلَّاثِيْم کے ساتھ اپنی نسبت کا اقراركرتے ہيں ليكن شيعه سنت وسول مُنْ الله كا كى نسبت كا اقرار نہيں كرتے بلكه اس كا انكار كرتے ہيں اور اہلِ سنت كى نبيت پراعتراض كرتے ہيں اور بجائے اس كے وہ اپنى نبيت صرف حضرت على المرتضى والتواك ماته فلا مركرت بين كيونكه شيعه سے مراد ہے فيعة علي ما حیعان علیٰ بعنی حضرت علی کا گروہ یا ان کے پیروکار۔ بے شک ہم اہل سنت حضرت علی المرتضى ولأثنؤ كوايخ درجه پر برحق خليفه مانتة بين جنتي مانتة بين جامع الكمالات تشليم کرتے ہیں اور ان کی عظمت شان میں تنقیص وتو ہین کو ایمان کے لیے خطرہ قرار دیتے یں۔ حضرت علی ڈٹائٹ کے دشمن کے ہم دشمن ہیں۔ان کی محبت کوہم جزوا یمان تسلیم کرتے میں کیکن نسبت علی جانزے بہر حال نسبت رسول نافیکم اور نسبت وسول مُلافیم اولی اور برترے۔اگرشیعہ سنت رسول ناتی کی نسبت کا بھی اپنے اخیازی نام میں اظہار کرتے اور

پردوسرے درجہ بی حضرت علی الرتفنی المائن کا افرار کرتے تو اور بات تھی لیکن المست کو این میں بالکل ترک کر کے انہوں نے المی سنت ہونے کی نبست کو این المی المیازی اور خصوصی نام میں بالکل ترک کر کے انہوں نے ارشادات خداوندی مَن یُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ اور (۲) قُلُ اِن کُنتُم تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِی یُحْبِبُکُمُ اللَّهُ (پاروسورة آل عران عس) کونظر انداز کر دیا ہے۔ اللَّهَ فَاتَبِعُونِی یُحْبِبُکُمُ اللَّهُ (پاروسورة آل عران عس) کونظر انداز کر دیا ہے۔ اس آیت نبر۲ کا ترجمہ مولوی مقبول احمد دہلوی نے یہ کیا ہے:

(اے رسول) کہددوا گرتم اللہ کو دوست رکھتے ہوتو میری پیروی کرو تا کہ اللہ تہیں دوست رکھے۔ ارتر جمہ مقبول)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوجَتُ لِلنَّاسِ تَأَمْرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُو وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ (پاره ۱۳ سرة آل مران ۱۲) المُنْكُو وَتُوْمِنُون بِاللَّهِ (پاره ۱۳ سرة آل مران ۱۲) مولوی مقبول احمد و بلوی شیعه مفسر نے اس آیت کا بیر جمد کھا ہے:
"جوامیں ہایت مردم کے لیے پیدا کی می جیں ۔ ان میں تم سب سے بہتر

ہو۔ نیک کرنے کا تھم دیتے ہواور بدی منع کرتے ہواوراللہ پرایمان لاتے ہو۔'' (ترجمہ مقبول)

### ازروئے احادیث شیعہ سنت و جماعت کی عظمت

شیعوں کے شیخ ابن بابویہ فی المعروف بہ شیخ صدوق مؤلف "من لا یہ حضره الفقیه" اپنی کتاب جامع الاخبار میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل مایا کہ رسول اللہ مثالیٰ کی یاس بھیجا اور فر مایا کہ:

ليس عنى من مات على السنة الحماعة عذاب القبر ولا شدة يوم القيمة\_

'' جو شخص سنت ادر جماعت پر مرے گااس پر عذاب قبرنہیں ہوگا اور نہ ہی اس پر قیامت کی مختی ہوگی۔''

ای کتاب میں ہے کہرسول خدا مُظَافِيْم نے ارشاد فرمايا كه:

الا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والمجملعة (ص١٦٦) " خبر دار! جومخص حب آل محمد برمرك گاوه سنت اور جماعت برمركاً."

فرمائے! شیعہ فد بہب کی متند کتاب کی حدیث میں بیلکھا ہے کہ حب آل محمد پر جس نخص کی موت آتی ہے وہ گویا سنت اور جماعت پر بی مرتا ہے کیکن اس کے خلاف مولوی مبدالکریم مشاق وغیرہ شیعہ علاء ایک مستقل مہم چلا رہے ہیں کہ اہل السنت والجماعت ہونا ہی صحیح نہیں اور اہل السنت والجماعت العباذ باللہ آل محمد سے دشمنی رکھتے ہیں۔

حضرت على المرتضلي والثنيُّ اور ابل سنت

شیعہ ند بہب کی متند کتاب احتجاج طبری میں ہے کہ حضرت علی الرتفنی میں المجان اللہ ون بنائز ایک ون بنائز ایک ون بنائز ایک میں بنائر اللہ بنائر ایک میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک مخص نے آپ سے سوال کیا کہ:

يا اميرالمومنين عليه السلام الحبرني من اهل الحماعة ومن اهل

الفرقة ومن اهل البدعة ومن اهل السنة فقال\_ ويحك اما اذا سألتنى فافهم عنى ولا عليك ان تسئل عنها احدًا بعدى اما اهل الحماعة فانا ومن اتبعنى وان قلوا وذلك الحق عن امرالله تعالى وعن امر رسوله و وهل الفرقة المخالفون لى ولمن اتبعنى وان كثروا واما اهل السنة فالمتمسكون بما سنه الله لهم ورسوله وان قلوا واما اهل البدعة فالمخالفون لامرالله ولكتابه ولرسوله العاملون برأيهم واهواء هم وان كثروا

(الاحتجاج للطمرى جلداول ص ٢٣٦، مطبوعه نجف اشرف)

''اے امیرالمومنین! آپ مجھے بتا کیں کہ اہل جماعت، اہل فرقہ، اہل بدعت اور اہل سنت ، کون ہیں؟ تو آ ب نے فر مایا۔ تعجب ہے جھے پر اور جب تو نے مجھ ے یہ بات پوچھی ہے تو مجھ ہے اوراس کے بعد تھے پر لازم نہیں ہے کہ میرے بعدیہ بات تو کی اور سے دریافت کرے لیکن اہل جماعت تو میں ہوں اور میرے پیروکار اگر چہ وہ کم ہوں اور بیاللہ اور اس کے رسول مُلاَیْخ کے امر کے تحت حق ہے اور اہل فرقہ وہ لوگ ہیں جومیری مخالفت کرنے والے ہیں اور میری اتباع کرنے والوں کے بھی مخالف ہیں ، اگر چہوہ زیادہ ہوں اورلیکن اہل سنت وہ لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ کے طریقے (تھم) اور رسول اللہ مُنافِیْلُم کی سنت (طریقے) کومضبوطی ہے پکڑنے والے ہیں جوان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔اگر چہ وہ تھوڑ ہے ہوں اورلیکن اہل بدعت وہ ہیں جواللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب ( قرآن) اور اس کے رسول مُلَاثِلُمْ کے حکم کی مخالفت کرنے والے میں اور صرف اپنی رائے اور خواہشات برعمل کرنے والے ہیں اگر جہ وہ زياده بول "

حضرت علی الرتضی والنظ کے اس ارشاد ہے اہل سنت اور اہل جماعت کی مدح اور

تعریف ٹابت ہوتی ہےاوراہل بدعت اوراہل فرقہ کی ندمت واضح ہوتی ہے۔ (ب) اور اس سے بیبھی ٹابت ہوگیا کہ اہل سنت اور اہل جماعت ہونا ندہبی اصطلاحیں ہیں جومطلوب ہیں۔

(ج) سائل کے سوال اور حضرت علی والنظ کے جواب سے بالکل اس امر کی وضاحت ہوجاتی ہے کہ اہل سنت وغیرہ کے نام اُس زمانہ میں معروف ومشہور تھے اور اہل حق کے لیے اہل سنت اور اہل جماعت کی نہ ہی اصطلاحیں استعال کی جاتی تھیں اور اس کے برعس دور مرتضوی میں لفظ شیعہ بطور فد ہب کے استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ ورنہ سائل شیعہ کے متعلق بھی سوال کرتا۔ اور اگر اس نے کسی دجہ ہے اس کونظر انداز کر دیا تھا تو پھر حضرت على الرتضى بِالنَّيْوَا بني طرف ہے مسلمانوں كے اس مجمع میں اعلان فر ما دیتے كہ حق فرقد شیعه کا ہے اور میں بھی ندہ بأ شیعه ہوں اور میرے تتبعین بھی لیکن حفرت خلیفه برحق نے شیعہ مذہب کی طرف کوئی اونیٰ سے اونیٰ اشارہ بھی نہیں فر مایا اور اس کے برعکس اہل سنت اور اہل جماعت کی پوری وضاحت سے تقانیت بیان فرمادی کیکن آج کے شیعہ تو اہل سنت و جماعت کے نام ہے ہی عنادر کھتے ہیں۔ بیاس بات کی بین دلیل ہے کہ دورِ حاضر کے شیعہ حضرت علی الرتضی دانٹی کے متبع نہیں بلکہ مخالف ہیں اور حضرت علی دانٹیؤ کے محبین و متبعين ابل السنّت والجماعت بين جوسنت رسول اور جماعت رسول مَا يَثْنِيمُ كَعْظيم ديني اور ایمانی نسبتوں کے مبلغ اور محافظ ہیں اور اہل السنّت اور اہل الجماعت ہونے کو ہی حسب ارشادمرتصنوی دینشوایی کیے جنت اور رضائے الہی کے حصول کا ذریعیہ سلیم کرتے ہیں۔

امام حسين والنفؤ اورا بل سنت

جب حضرت علی المرتضی دانش کے نز دیک اہل سنت ہونا اہل حق ہونے کی نشانی ہے تو پھر آپ کے جگر پارے حضرت حسن دانشوا ور حضرت حسین دانشو کیوں نہ اہل سنت ہوں گے۔ چنانچہ میدان کر بلا میں نواستہ رسول مقبول جگر گوشہ بنول حضرت امام حسین دائش نے ا پے طویل خطبہ میں مخالفین پراتمام جمت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ:۔ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لی و لاحی انتما سیدا

. شباب اهل الحنة وقرة عين اهل السنة\_"

(تاریخ کامل ابن اثیرجلد چہارم ۱۲ مطبع بیروت) ترجمہ: ''رسول الله مُلَاثِیْنَا نے میرے اور میرے بھائی (حضرت حسن دائیڈ) کے حق میں بیفر مایا تھا کہتم دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہواور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔''

فرمایئ! مولوی عبدالکریم مشاق صاحب جیے شیعه مصنفین تو اہل منت کے نام پر اپنے غیظ وغضب کا اظہار کرتے ہیں لیکن جن حفزات کا نام لے کرا پی عزت بناتے ہیں ان کوتو خود رسول الله مُلَّ يُؤُمِّ نے اہل سنت کی آئھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ۔ ۔ ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف دورِ سینی میں بلکہ دورِ رسالت میں بھی اہل سنت ہونے کی اصطلاح رائج تھی ۔

#### اہل السنّت والجماعت جنتی ہیں

یعنی یوم القیمة حین تبیض و حوه اهل السنة والحماعة و تسود و حوه اهل البدعة والفرقة قاله ابن عباس (تفسیر ابن کثیر) "دینی حضرت عبدالله بن عباس کاللا نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے چرے سفید اور روش ہوں کے وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے اور جن لوگوں کے چرے ساہ ہوں گے وہ اہل فرقہ اور اہل

بدعت ہوں سے۔''

یہاں بھی حفرت عبداللہ بن عباس جالان نے انہی چارقسموں کا انجام ذکر فرمایا ہے جن کے متعلق حفرت علی الرتضی جالان نے اپنے خطبہ میں ایک سائل کے جواب میں تشریح فرما دی تھی اور حفرت عبداللہ ابن عباس جالان کا یہی ارشاد حفرت قاضی ثناء اللہ صاحب محدث براللہ پانی بی نے اپنی تفییر مظہری میں اور علامہ جلال الدین سیوطی براللہ نے اپنی تفییر مظہری میں اور علامہ جلال الدین سیوطی براللہ نے اپنی تفییر درمنثور میں نقل کیا ہے۔

🕑 تغییر در منتوریس به بھی مذکور ہے:

عن ابن عمر عن النبى مَنْ فَيْ فَى قولهِ تعالى. يَوُمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَ وَجُوهُ وَ وَجُوهُ اهل وَتَسُودُ وَجُوه اهل السنة و تسود وجوه اهل البدعة.

" د حضرت عبدالله بن عمر جل النظر الله عن الله تنبيّض و بحوة و تسور و و كمتعلق ارشاد فرما يا تقاكه قيامت مين الل سنت كي جبرك سفيد ( نوراني ) مول كا ورائل بدعت كي جبرك الله عن الله مول كي الله مول كي

حضرت علی المرتضی دافیز، امام حسن مجتبی دافیز اور حضرت عبداللہ ابن عباس دافیز بلکہ حضرت محمصطفی شافیز کے ارشاد سے جب اہل السنت والجماعت کا جنتی ہونا ثابت ہوگیا اور حضرت علی المرتضی دافیز نے اہل سنت کی تائیداور اہل بدعت کی تر دید فرما دی اور اپنے دور کی مروجہ اصطلاحات سے شیعہ کا نم ہی حیثیت سے اپنے بھرہ کے طویل خطبہ میں کی دور کی مروجہ اصطلاحات سے شیعہ کا فم ہی حیثیت سے اپنے بھرہ کے طویل خطبہ میں کی فتم کا ذکر ہی نہیں فرمایا تو اب کون اہل دین وعقل سے کہنے کی جسارت کر سکتا ہے کہ اصل فدم بائی دین وعقل سے کہنے کی جسارت کر سکتا ہے کہ اصل فدم بائی دین وعقل میں کہنے دور سول خدا مائی ڈائیز شیعہ فی ہی تعلیم دی ہے اور امام مہدی آخری کی میں جب قرب قیامت کے میں جب قرب قیامت کا میں جب بوے ہیں جب قرب قیامت ان میں جب قرب قیامت کا میں جب قرب قیامت کی جان کیا کیا کیا کیا گور کیا کیا کیا گور کیا گور کیا گور کیا کیا گور کیا گ

میں اوگوں کے سامنے جلوہ فرما ہوں مے تواصلی قرآن اور اصلی شیعیت سے امت مسلمہ کو روشناس کرائیں گے۔ظہور امام غائب سے پہلے پہلے جو چاہو کرواور جو چاہو کہو۔ امام کی غائبانہ سریرستی میں سب پچھ مقبول ہے۔

> گر ہمیں ندہب وہمیں غائب کار مومن تمام خواہد شد

#### ہارے تین سوال

سید باقرحسین صاحب سبزواری! آپ نے جو دی سوالات جناب مولانا سید محمد
یقوب شاہ صاحب آف بھالیہ کو جواب کے لیے ارسال کیے تھے ہم نے ان کا مدل اور
کافی وشافی جواب دے دیا ہے۔ آپ ہمارے جوابات پر بھی غور وفکر کریں اور اپنے ہم
خیال دو ہزار افراد کو اکٹھا کر کے ان کو بھی سنا کیں۔ اور شیعہ علاء کے سامنے بھی رکھیں اور
اپنے تاثر ات سے اس خادم اہل سنت کو بھی مطلع فرما کیں۔ اب ہماری طرف سے بھی
بطور نمونہ بعض سوالات پیش کیے جاتے ہیں تا کہ مزید اِتمام جمت ہوکر شیعہ فد ہب کی اصلی
تصویر نے نقاب ہوجائے۔

#### سوال نمبر ٠٠:

مولوی عبدالکریم صاحب مشاق ان دنوں ند بب اہل السنّت والجماعت پرسوالات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں جس کا مقصد بظاہر شیعہ فد جب ک حقانیت کا اظہار و پرچار ہے۔ چنانچہ ہے دسالہ 'میں شیعہ کیوں ہوا' کے پیشِ لفظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ:

رسالہ ہذا میں جہاں ناچیز نے اپنے گئ اعزہ وا حباب کے استفسار کو کہ ہیں نے اپنا آبائی فد جب (اہل السنّت والجماعت) کیوں ترک کیا؟ اور فد جب امامیہ کن خصوصیات کی بناء پر قبول کیا؟ کا جواب لکھنے کی کوشش کی ہے وہاں بید وقوت دے محاوم کی ہوں کے علاوہ دماوں کہ معیار علم پر تمام اماموں کو دیکھیں۔ واللہ انہ اور انہ اشا عشو کے علاوہ رہا ہوں کہ معیار علم پر تمام اماموں کو دیکھیں۔ واللہ انہ انہ النا عشو کے علاوہ

کوئی امام ایبانہ ملے گا جور استخون فی العلم کا مصداق ہو۔ اورای رسالہ کے آخر میں نجات کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ:

"اساندہب ہے جو عین مطابق عقل ودانش اور مقصود قرآن وسنت ہے۔ اس کے علاوہ یہ دعویٰ ہمارے مقارے فرآن وسنت ہے۔ اس کے علاوہ یہ دعویٰ ہمارے سواکوئی بھی ندہب نہیں کرسکتا کہ ہمارے ندہب کے تمام احکام سائٹیفک اور فطری ہیں جنہیں خلاف عقل ٹابت نہیں کیا جاسکتا کہ اس لیے یہ سلیم کرنا پڑتا ہے کہ دنیا میں صرف اور صرف شیعہ ندہب ہی قابل اس لیے یہ سلیم کرنا پڑتا ہے کہ دنیا میں صرف اور صرف شیعہ ندہب ہی قابل تقلید ہے۔ ندہب شیعہ کے علاوہ کی ندہب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ آل محمد کا فرہب ہے۔ ندہب شیعہ کے علاوہ کی نبیب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ آل محمد کا فرہب ہے۔ ندہب آل اطہاری طرف داغب کرتی فرہب کی ہے۔ " (ص ۲۲،۳۱)

مولوی عبدالکریم صاحب کے سابقہ حالات زندگی کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کہاں کے رہے والے ہیں اور کتاع رصہ وہ سی کے رہے والے ہیں اور کن خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور کتاع رصہ وہ سی رہے ہیں اور کن شیعاء سے ان کی عقیدت وا تباع کا تعلق رہا ہے اور صرف اپنے مطالعہ کی بناء پر انہوں نے شیعہ نہ ہب اختیار کیا ہے لیکن انہوں نے جو پر زور طور پر سنی فرہب کی ہوکر انہوں نے سن فرہب کی تائید و نفرت کا طریق کا رافتیار کیا ہوا ہے۔ اس کی بنا پر ہمارا کا نفت اور شیعہ فرہب کی تائید و نفرت کا طریق کا رافتیار کیا ہوا ہے۔ اس کی بنا پر ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ شیعہ فرہب اور شیعہ فرہب کو بدنام کرنے کے لیے ایرائی سے چوٹی تک پوراز ور شریع کررہے ہیں اور شیعہ فرہب کو بدنام کرنے کے لیے ایرائی سے چوٹی تک پوراز ور خرج کررہے ہیں اور ہمارے اس دوئی کے خضر دلائل حسب ذیل ہیں:

شیعہ فدہب کی تبلیغ وتشہیر ممنوع ہے اور جوشخص شیعہ ہونے کا مدمی بن کر شیعہ مذہب کی تبلیغ وتشہیر ممنوع ہے اور جوشیعہ اپنے وین و فدہب فدہب کی تبلیغ نہیں کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ذکیل اور رسوا کرتا ہے اور جوشیعہ اپنے وین و فدہب کی تبلیغ نہیں کرتا بلکہ اس کو چھپاتا ہے اس کو بارگاہ الہی میں عزت و وقار ملتا ہے۔ چنانچے:

(ا) شیعه ند بهب کی اصح الکتب کافی میں بیصدیث موجود ہے۔

عن سليمان قال قال ابو عبدالله عليه السلام يا سليمان انكم على دين من كتمه اعزه الله ومن اذاعه اذله الله

(اصول كافي ص ٨٥ مهم، مطبوعه لكعنو،٢٠ ١٣٠٥ هـ/١٨٥٥)

ر جمہ: "فرمایا ابوعبداللہ (بعنی امام جعفر صادق) ملینا نے اے سلیمان تم اس دین پر ہوکہ جس نے (اس کو) چھپایا خدانے اسے عزت دی اور جس نے ظاہر کیا اللہ نے اسے ذکیل کیا۔"

(شانی و ترجمه اصول کافی جلد دوم کتاب الایمان والکفر ص ۲۴۵، مطبوعه کراچی)
یہاں یہ ملحوظ رہے که کتاب کافی (جواصول کافی اور فروع کافی کے حصوب پر مشتمل ہے) شیعہ فد ہب کے اصول و فروع کی سب سے زیادہ سے کتاب حدیث ہے۔ جس کے بہائی یر پیکھا ہوا ہے:

قال امام العصر و حجة الله المنتظر عليه سلام الله الملك الاكبر في حقه هذا كافٍ لشيعتنا.

لیعنی اس کتاب کافی کے حق میں امام منتظر یعنی امام غائب حضرت مہدی نے فرمایا ہے کہ یہ " ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ "

اور کتاب کانی کے مؤلف اور مرتب شیخ ابوجعفر محد بن یعقوب کلینی بین جوامام مہدی کنیبت صغری کے زمانہ بیس ہوئے ہیں اور ان کا تعلق ان سفیروں سے رہا ہے جوامام غائب کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور شیعوں اور امام غائب حضرت مہدی کے مابین یہی سفیر رابطہ کا کام ویتے تھے۔ شیعہ عقیدہ کے مطابق امام مہدی بیدائش کے بعد غائب ہوگئے تھے اور ان کی غیبت و مغری کا زمانہ ۲۹ سال ہے جس میں چارسفیر کیے بعد نائب ہوگئے تھے اور ان کی غیبت و مغری کا زمانہ ۲۹ سال ہے جس میں چارسفیر کیے بعد

<sup>•</sup> اصول کافی کے اردوتر جمہ شافی کے مصنف شیعہ ادیب اعظم مولوی ظفر الحسن صاحب امروہوی جس جومتعدد کتابوں کے مشہور شیعہ مصنف ہیں۔ ۱۲

وگرے فریف سفارت مرانجام دیتے رہے ہیں۔ چوتھ اور آخری سفیر کا نام علی بن مجر ہے۔ ۱۳۱۹ میں ان کی وفات ہوئی ہے اور اس سال مؤلف اصول کافی کا انقال ہوا ہے۔ ۱۳۱۹ میں ان کی وفات کے بعد امام صاحب کی غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوتا ہے جس میں کس سفیر کا وجو دنہیں رہا اور امام غائب اور شیعوں کا تعلق منقطع ہے اور ۱۳۱۹ میں کے سمیر کا وجو دنہیں رہا اور امام غائب اور شیعوں کا تعلق منقطع ہوا ، و ۱۳۱۹ میں کہ مجتمدین ان کے ظہور کی وعائیں کرتے رہتے ہیں اور شیعوں کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں کہ مجتمدین ان کے ظہور کی وعائیں کرتے رہتے ہیں اور شیعوں کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں کہ امام غائب جب نمودار ہوں گے تو سب کچھٹھ کے ہوجائے گا۔ اس غیبت کبری کی مشکل اور صبر آزما گھڑیوں میں تم خوب زور شور سے چینتے پہنتے رہو۔ ممکن ہے اس ماتم بے بناہ کی آ واز کہیں امام غائب بھی سن لیں اور شیعہ ند ہرب کی بلینے واشاعت کے لیے امت کے امر سامنے شریف ہے آئیں۔ یہ ہام مہدی کی مختصر داستاں جو ہم نے یہاں پیش کر دی سامنے شریف ہے آئیں۔ یہ ہام مہدی کی مختصر داستاں جو ہم نے یہاں پیش کر دی ہے اور یہی وہ سائنیفک ند ہرب ہے جس کی دعوت مشاق صاحب موصوف دے رہے ہیں۔ جس کی دعوت مشاق صاحب موصوف دے رہے ہیں۔ جن کے چھے امام حضرت جعفر صادق کا ارشادای اصول کافی کا اور ہم نے نقل دیا ہیں۔

اے سلیمان تم ایبادین رکھتے ہوجس کے ظاہر کرنے میں خداکی طرف سے ذلت
اوراس کے چھپانے میں اس کی طرف سے عزت نصیب ہوتی ہے۔
توجب امام معصوم نے دین چھپانے کا حکم دیا ہے اور دین چھپانے میں ہی شیعوں کو دربارالہی میں عزت نصیب ہوسکتی ہے تو کیا مولوی عبدالکریم صاحب مشاق شیعہ دین و فد ہب کی پرزور نشر واشاعت کر کے اپنے امام معصوم کی مخالفت کے مرتکب نہیں ہوئے اور کیا اس طرح علی الاعلان تبلیخ فد ہب کی بنا پروہ دربار خداوندی میں بے وقار اور ذلیل نہیں ہیں؟

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

اور یہاں وہ یہ تاویل نہیں کر سکتے کہ امام جعفر صادق کے دین چھپانے کی ترغیب و تعلیم کا تعلق اس زمانہ کے لیے ہے جس زمانے میں می مسلمانوں کا تسلط اور غلبہ تھا کیونکہ مندرجہ بالا حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ انکم علی دین یعنی تم ایسے دین پر ہو کہ جواس کو چھپائے گاعزت پائے گاتو امام معصوم نے یہ دین کی صفت بیان فرمائی ہے جس کا زمانہ و حالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

(ب) اس اصول کافی میں بیصدیث منقول ہے:

عن عبدالله بن سلیمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی ماذال سرنا مکتوما حتی صارفی یدی ولد کیسان فتحد ثوابه فی الطریق و قری السواد\_ (اصول کانی مطبوع آلصوی شرمه) شیعه اویب اعظم سیرظفر حسن صاحب امروبوی نے اس حدیث کا ترجمه بیا کھا ہے:

"فر ما یا ابوعبداللہ یعنی امام جعفر صادق غلیلا نے کہ ہمارا معاملہ ہمیشہ پوشیدگی کے ساتھ رہا ہے لیکن اہل مکروفریب نے شیعیت کولیا تو گلی کو چوں میں اور گاؤں ساتھ رہا ہے لیکن اہل مکروفریب نے شیعیت کولیا تو گلی کو چوں میں اور گاؤں گاؤں اعلان کر دیا۔ ولد کیسان سے مراد بعض نے اولا دمختار رشائل کی ہے جنہوں فی میں علی دہل کیا۔"

(شانی ترجمهاصول کافی جلد دوم ۲۴۶)

(ح) قال ابوعبدالله عليه السلام يا معلى اكتم امرنا ولا تذعه فانه من كتم امرنا ولم يذعه اعزه الله به فى الدنيا وجعله نوراً بين عينيه فى الآخرة يقوده الى الحنة يامعلى من اذاع امرنا ولم يكتمه اذله الله به فى الدنيا ونزع النور من بين عينيه فى الاخرة وحعله ظلمة تقوده الى النار يا معلى ان التقية من دينى و دين آبائى ولا دين لمن لاتقية له يا معلى ان الله يحب ان يعبد فى السر كما يحب ان يعبد فى العلانية يا معلى ان المديع لامرنا السر كما يحب ان يعبد فى العلانية يا معلى ان المديع لامرنا

(اصول كافي مطبوء لكعنوص ١٩٨٦)

كالحاحد له\_

ترجمہ: ''فرمایا حضرت عبداللہ علیفانے اے معلی ہمارے امرکو چھپاؤ اور فلا ہر نہ

کرو جو ہمارے امرکو چھپائے گا اور فلا ہر نہ کرے گا تو اللہ اس کو و نیا ہیں عزت

دے گا اور آخرت ہیں اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان ایک نور ہوگا جو اے

جنت کی طرف لے جائے گا اور اے معلی جو ہمارے امرکو فلا ہر کرے گا اور

چھپائے گانبیں تو خدا اے دنیا ہیں ذکیل کرے گا اور آخرت ہیں اس کی دونوں

آئکھوں کے بچے نے نور کھینے لے گا اور تاریکی اے کھینچ کر دوزخ کی طرف لے

جائے گی اے معلی تقیہ میرا اور میرے آباء کا دین ہے جس کے لیے تقیہ نبیس اس

جائے گی اے معلی تقیہ میرا اور میرے آباء کا دین ہے جس کے لیے تقیہ نبیس اس

جائے گی اے معلی تقیہ میرا اور میرے آباء کا دین ہے جس کے لیے تقیہ نبیس اس

جائے گی اے معلی تقیہ میرا اور میرے آباء کا دین ہے جس کے لیے تقیہ نبیس اس

ہونے گی اے معلی تاریخ والا ۔' (شانی ترجمہ اصول کا فی جددوم ہیں ہے ہیا

ہمارے حق کا انکار کرنے والا ۔' (شانی ترجمہ اصول کا فی جددوم ہیں ہے ہیا

امام جعفر صادق کے اس واضح فرمان کی روشنی میں مولوی مشاق صاحب ابنا انجام معلوم کر سکتے ہیں جوشیعہ دین کی اشاعت واعلان کی ہولت نصیب ہوگا۔

شوابد

شیعہ ندہب کے چھپانے کی امام جعفرصادق نے تاکید فرمائی ہے اس پرخودان ائمہ معصومین نے مل کر کے دکھایا ہے، چنانچہ (۱ سی اصول کافی ص۱۳۲ میں ہے:

عن سعيد السمان قال كنت عند ابى عبدالله اذ دحل عليه رحلان من الزيدية فقالا له أفيكم امام مفترض الطاعة قال فقال لا قال فقال الا قال فقال الثقات انك تُفتى و تَقِرَّ و تقول به و نسميهم لك فلان و فلان وهم اصحاب ورع و تشمير وهم مين لا يكذب فغضب ابوعبدالله وقال ما امرتهم بهذا فلمًا رأيا

الغضب في وجهه خُرَجَا.

ترجمہ: "سعیدروغن فروش سے روایت ہے کہ میں ابوعبداللہ (امام جعفر صادق)
کی خدمت میں حاضر تھا کہ زید یہ فرقہ کے دوآ دی آپ کے پاس آئے اور
حضرت سے کہنے گئے کیا تم میں کوئی امام مفترض الطاعت ہے یعنی جس کی
اطاعت فرض ہے) حضرت نے (مصلحت وقت پر نظر رکھ کر) کہا۔ کوئی نہیں۔
انہوں نے کہا ہمیں معتبر لوگوں سے خبر کی ہے کہ آپ فتو کی دیتے ہیں۔ اقر ار
انہوں نے کہا ہمیں معتبر لوگوں سے خبر کی ہے کہ آپ فتو کی دیتے ہیں۔ اقر ار
فرک تے ہیں اور قائل ہیں۔ اگر کہوتو ہم ان گواہوں کے نام بتا دیں۔ وہ فلاں
فلال ہیں۔ جوجھوٹ ہولئے والے نہیں اور صاحب زیدو ورع ہیں۔ حضرت کوغصہ
قلال ہیں۔ جوجھوٹ ان کو ایسا کہنے کا حکم نہیں دیا۔ جب ان دونوں نے آپ کو
غضبناک دیکھا چل دیئے۔ النے (شانی ترجمہ اصول کائی باب ۲۲ میں ۲۲۵ ، جلداول)
اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام جعفر صادق نے اپنے امام مفترض الطاعۃ ہونے کا
اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام جعفر صادق نے اپنے امام مفترض ہونے کی تبلیغ کی
افرار نہیں کیا بلکہ انکار کر دیا۔ اور جن مریدوں نے آپ کے امام مفترض ہونے کی تبلیغ کی

عن ابان بن تغلب قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول كان ابى عليه السّلام يُفُتِى فِى زَمَنِ بنى أُميّة انّ ماقتل البازى والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وانا لا اتقيهم وهو حرام ماقتل (فروع كانى چلددوم من مردم مطوع تصنو)

ترجمہ: "ابان بن تغلب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق طین کوسنا وہ فرماتے سے کہ میرے والدیعن امام محمہ باقر طینا بی امیہ کے زمانہ میں یہ فتوی دیتے سے کہ باز اور شکرا جس پرندے کوئل کر دیں وہ حلال ہے اور میرے والد بی امیہ سے تقید کرتے سے لیکن میں ان سے تقید نہیں کرتا اور (میرافتوی یہ ہے کہ) وہ شکار حرام ہے جس کو باز اور شکر آئل کر دے۔"

فرما ہے! امام محربا قراوران کے فرزندامام جعفرصادق دونوں حسب اعتقاد شیعدامام معصوم ہیں لیکن والد یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ فلاں شکار طلال ہے اور صاحبز ادہ صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہ حرام ہے۔ اب یہ کو کر معلوم ہو کہ س کا فتویٰ شیعہ ند ہب کے مطابق ہے اور کس کا مخالف اور کس نے تقیدا فتیا رکیا ہے اور کس نے نہیں کیا کیونکہ یہ وہ کا امام جعفر صادق ہیں جنہوں نے دو آ دمیوں کے دریافت کرنے پر اپنے امام ہونے کا ہی انکار کر دیا تھا جیسا کہ مندرجہ بالا حدیث نمبر () میں بیان ہو چکا ہے۔

②عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر قال سألته عن مسئلة فاجا بنى ثم جآء ه رجل فسأله عنها فاجابه بخلاف ما اجابنى ثم جآء اخرفاجابه بخلاف ما اجا بنى واجاب صاحبى فلما خرج الرجّلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من اهل العراق من شيعتكم قدماً يسئلان فاجبت كل واحد منهما بغير ما اجبت به صاحبه فقال يازراره ان هذا خير لنا وابقى لنا ولكم ولوا جتمعتم على امرواحد لصدّقكم الناس علينا وكان اقلّ لبقائنا وبقائكم ثم قال قلت لابى عبدالله شيعتكم لوحملتموهم على الاسنة اوعلى الهارلمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين قال فاجابنى بمثل جواب ابيه ."

(اصول كافى كتاب العلم ص ٣٨ بمطبوعه تكعنو)

ترجمہ: '' ذرارہ بن اعین سے مروئ ہے کہ امام محمہ با قرطینا سے میں نے ایک مسئلہ بو چھا۔ حضرت نے اس کا جواب دیا۔ پھرایک اور محض آیا اور بہی مسئلہ بو چھا آپ نے میرے جواب کے علاوہ جواب دیا۔ پھرایک اور محض آیا اور بہی مسئلہ بو چھا آپ نے میرے جواب کے علاوہ جواب دیا۔ پھرایک اور محض آیا اور بہی مسئلہ بو چھا آپ نے میرے جواب کے علاوہ جواب دیا۔ پھرایک اور محض آیا اس کو میرے جواب سے بھی جواب دیا اور دوسرے کے جواب سے بھی جواب دیا اور دوسرے کے جواب سے بھی بھی جواب سے بھی ہے بھی ہے بھی ہو بھی ہے بھی ہو بھی ہو

الگ۔ جب وہ دونوں آ دی چلے گئے تو ہیں نے کہا یاابن رسول اللہ یہ دونوں عراقی آپ کے پرانے شیعوں میں سے ہیں۔ ان دونوں کے سوالوں کے جواب آپ نے الگ الگ کیوں دیئے۔ فرمایا۔ اے زرارہ یہی بہتر ہے۔ ہمارے ادر تمہارے لیے۔ اگرتم ایک ہی امر پر جمع ہو جاؤ تو مخالف تم کو اپنی مجلس سے نکال دیں گے اور پھرتم ہمارے پاس کہنے آ دُگ کہ فروج کیجے۔ اس مجلس سے نکال دیں گے اور پھرتم ہمارے پاس کہنے آ دُگ کہ فروج کیجے۔ اس طرح ہمارا اور تمہارا دنیا ہیں رہنا کم ہوجائے گا۔ اس کے بعد میں نے امام جعفر صادق علیفا ہے کہا کہ آپ کے شیعہ ایسے بچے ہیں کہ اگر آپ تھم دیں کہ جنگ میں سینوں سے نیزے تان دیں یا آگ میں کو د پڑیں تو وہ آپ کے تھم سے منہ میں سینوں سے نیزے تان دیں یا آگ میں کو د پڑیں تو وہ آپ کے تم سے منہ نہ بھیریں گے۔ پھرکیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے مختلف جواب سیں ۔ پس حضر سے نہ بھیریں گے۔ پھرکیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے مختلف جواب سیں ۔ پس حضر سے نہ بھیریں گا۔ وہ بے کہ وہ آپ سے مختلف جواب سیں ۔ پس حضر سے نہ وہیں جواب دیا جوان کے والد ماجد نے دیا تھا۔ ''

(شافی ترجمه اصول کافی جلداقل کتاب العقل والجبل باب ۲۲ ص ۲۷)

ه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من عرف انا لا نقول الاحقًا فلیکتف بما یعلم منا فان سمع منا خلاف ما یعلم فلیعلم ان ذلك دفاع منا عنه \_ (اصول کافی کتاب العلم ۲۸، مطبور کسنو) فلیعلم ان ذلك دفاع منا عنه \_ (اصول کافی کتاب العلم ۲۸، مطبور کسنو) ترجمہ: "میں نے ابوعبداللہ وائی امام جعفر صادق) کوفر ماتے سنا جوشخص یہ جانا ہے کہ جم نہیں کہتے مرحق تو اس کو چاہے کہ اکتفا کرے اس پرجو ہم ہے جانا ہے اور اگر ہم ہے کوئی بات ایسی خوصم فدا کے فلاف ہو۔ تو سمجھ لے کہ جانا ہے اور اگر ہم ہے کوئی بات ایسی نی جو تھم فدا کے فلاف ہو۔ تو سمجھ لے کہ ہم نی می ہو تو سمجھ لے کہ ہم نی می ہوئی اللہ کے دار کا دفع چاہا ہے یعنی بصورت تقید اس کو بیان کیا ہے۔ " (شافی ترجمہ اصول کافی جلداق ل ص)

تنجره

مندرجه بالاتمن حديثول سے شيعه مذہب ادر شيعه اماموں كى حقيقت واضح موجاتي

ہے۔ حدیث (۱) سے واضح ہوا کہ امام محمہ باقر اور امام جعفر صادق دومعصوم اماموں نے ایک بی چیز کے متعلق متفاد فتوے دیئے۔ ایک نے اس کو طلال فر مایا اور دوسرے نے اس کو حرام قرار دیا اور حدیث نمبر (۲) سے ٹابت ہوا کہ ماشاء اللہ ایک ہی امام معصوم ایک مسئلہ کے ایک بی نشست میں تین تین مختلف جواب دیتے ہیں اور اپنے پرانے وفا دارشیعوں کو بھی کیساں طور پرحق بات نہیں بتاتے جو ان کے لیے ہر طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور حدیث نمبر (۳) سے واضح ہوگیا کہ امام جعفر صادق ہے بھی فرمارے ہیں کہ:

''ہم نہیں کہتے گرحق لیکن ای وقت یہ بھی فرمارہے ہیں''۔ ''اپنے مخلص راز داروں سے کہ اگر ہم سے کوئی بات الیم سی جو تھم خدا کے خلاف ہو''۔

العنی وہی امام صاحب جوت ہی کہتے ہیں اگر بھی تھم خدا کے خلاف بات فرمادیں تو تم ان کی سچائی میں شک نہ کرنا۔ کیونکہ وہ تمہاری جان بچانے کے لیے تھم خدا کے خلاف ارشاد فرمادیتے ہیں۔العیاف باللہ۔ یہ ہے شیعہ ند ہب کی اصح الکتب میں امام جعفر صادق کی حق پرتی، صاف گوئی اور خدا خونی کا حال جن کا لقب ہی صادق ہے۔فرمایئ! ان کا حال جن کا لقب ہی صادق ہے۔فرمایئ! ان احادیث کے باوجود مولوی عبدالکر بم صاحب مشتاق بہی اعلان فرمارہ ہیں کہ:

والله انمه اثنا عشر (باره امامول) کے علاوہ کوئی امام ایسانہ ملے گا جو رایخون فی العلم کامصداق ہو۔

ہمارے مذہب کے تمام احکام سائنظفک اور فطری ہیں جنہیں خلاف عقل نہیں ٹابت کیا جاسکتا۔''

سسواقعی حضرت آدم ملیا کی اولادیس ایسے کسی زمانے میں معصوم امام نہیں پاسے جاتے جو تھم خدا کے خلاف بات فرماتے ہوں اور جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنے میں ماہر ہوں اور جو این کی خصوصیت میں ہوں اور جو این جو کہاں میں موں اور جو این جو کہاں میں موں اور جو این کی خصوصیت میں ہو کہاں

کے چھپانے سے جنت ملتی ہے اور اس کے ظاہر کرنے سے دوزخ، اگر فدہب شیعہ یہی ہے توضیح عقل و فطرت والا تو اسے ایک لحہ کے لیے بھی قبول نہیں کرسکتا۔ ہاں اہل تشیع کی عقل و فطرت پریہ پورافٹ آتا ہوتو ان کا معاملہ جدا ہے۔

### حضرت على مالنين كوگاليال دينے كى اجازت

قيل لابى عبدالله عليه السلام ان الناس يَرُوون ان عليًا عليه السلام قال على منبر الكوفة ايها الناس انكم ستدعون الى سَبِّى فسبونى ثم تدعون الى البراءة مِنَّى فلا تبرَّء وامِنَّى فقال ما اكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام ثم قال انما قال انكم ستدعون الى سَبّى فسبونى ثم تدعون الى البرآءة منى وانى على دين محمد صلى الله عليه واله ولم يقل لاتبرء وامنى \_ على دين محمد صلى الله عليه واله ولم يقل لاتبرء وامنى \_

(اصول كافى باب القية ص ٢٨٠)

ترجمہ: ''ابوعبداللہ (لیعنی امام جعفر صادق) الیفائے کہا گیا کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ علی علیفائے منبر کوفہ پر کہا۔ لوگو۔ عنقریب تم سے کہا جائے گا کہ جھے گالی دو۔ تو تم مجھے گالی دے دینا اوراگر مجھ سے براء ت ظاہر کرنے کو کہیں تو نہ کرنا۔ حضرت نے فرمایا۔ لوگوں نے حضرت علی ڈلٹٹوئیر کیسا جھوٹ بولا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ تم سے بھے گالی دینے کو کہا جائے گا تو تم مجھے گالی دینے کو کہا جائے گا تو تم مجھے گالی دے دینا اوراگر مجھ سے براء ت کو کہا جائے تو میں دین محمد پر ہوں۔ یہیں فرمایا کہ تم میں اوراگر مجھ سے براء ت کو کہا جائے تو میں دین محمد پر ہوں۔ یہیں فرمایا کہ تم میں افرمایا کہ تم سے اظہار براء ت نہ کرنا۔ '' (شانی ترجمدا صول کانی جلد دوم ص۲۳۷)

شیعوں کو شک تھا کہ حضرت علی ٹٹاٹٹانے اپنے آپ کے متعلق گالیاں وینے کی اجازت دی ہے بانہیں توامام جعفرصادق نے ان کا بیشک دور فرمادیا اور واضح کر دیا کہ اگر لوگئے تم کو بیکہیں کہ علی ٹٹاٹٹو کو گالیاں دوتو خود حضرت علی ٹٹاٹٹونے اس کی اجازت دے دی

ہادراس کی بھی اجازت ہے کہتم مخالفین کے کہنے پر حضرت علی مخاطط سے اپنی بیزاری کا اظہار کردو کیونکہ آپ نے اس سے منع نہیں فر مایا۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو جاہے آپ کی عقل کرشمہ ساز کرے

تقيه كي نماز كا ثواب

وروى عنه عمر بن يزيد انه قال مامنكم احد فيصلى صلوة فريضة فى وقتها ثم يصلى معهم صلوة تقية وهو متوضى الاكتب الله بهاخمسا وعشرين درجة فارغبوا الى ذلك.

(من لايحضره الفقيه\_ باب الحماعة)

''اورعمر بن یزید نے امام جعفرصاد ت' فی سروایت کی ہے کہ آپ نے فر مایا کہ اگرتم میں سے کوئی شخص باوضوا ہے وقت میں نماز پڑھ لے اور ان کے ساتھ بطور تقیہ نماز پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں بچیس ورجے عطا کر ہے گا۔ لہذا تنہیں چاہے کہ اس کام کی طرف رغبت کرؤ'۔

© وروی عنه حماد بن عثمان انه قال من صلی معهم فی الصف الاول کمن صلی خلف رسول الله فی الصف الاول الصف الاول ادرامام جعفرصادق سے حماد بن عثمان نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جوکوئی ان (یعنی غیرشیعہ) کے ساتھ صف اوّل میں نماز پڑھ لے وہ ایبا

ہے کہ محویا اس نے رسول اللہ ناٹھ اللہ علی محصے اول میں نماز پڑھی۔'(ایضاً من لایحضرہ الفقید)۔ پڑھی۔'(ایضاً من لایحضرہ الفقید)۔ ماشاء اللہ کتنا سائٹفیک ند ہب ہے؟

## حضرت ابوبكر دلانينًا كي اقتذاء ميس حضرت على دلانينًا كي نماز

مندرجه دونول روایتول سے ثابت ہوتا ہے کہ شیموں کو اہل سنت کی اقد اء میں نماز کا بہت زیادہ تو اب ملتا ہے جتی کہ گویا انہوں نے رسول اللہ مُنافیج کے پیچھے صف اوّل میں نماز پرھی ہے اور بیر روایتیں "من لایحضرہ الفقیہ" کی ہیں۔ جو شیعہ فدہب کی ان چار کتابول میں سے ایک ہے جن پرشیعہ فدہب کا دارومدار ہے بینی (۱) کافی (اصول و فروع) (۲) من لایحضرہ الفقیہ (۳) تہذیب الاحکام (۲) الاستبصار۔

قار کین جران ہوں گے کہ شیعوں کو اپنے ندہب کے امام کے پیچے نماز پڑھنے کا قواب بڑھ جاتا ہے جی اواب کم ملتا ہے اور ان کے ندہب کے خالف امام کے پیچے نماز کا قواب بڑھ جاتا ہے جی کہ گویا ان کوخود رسول اللہ تائیل کے پیچے نماز نصیب ہوگئ ہے تو اس سم کی روایات وضع میں حضرت علی اللہ تائیل کے بیتو حقیقت ہے کہ حضرت ابو برصد این ڈاٹیل کے دور خلافت میں نماز پڑھی ہے تو اب حضرت علی ڈاٹیل کی افتداء میں نماز پڑھی ہے تو اب حضرت علی ڈاٹیل کی افتداء میں نماز پڑھی ہے تو اب حضرت علی ڈاٹیل کی میں نماز کو تقیہ پرمحمول کر کے ان کی اس نماز کی برتری ثابت کرنے کے لیے ان کی پیروی میں ازروے تقیہ نماز پڑھنے کا تو اب زیادہ قرار دیدیا تاکہ شیعہ مطمئن رہیں اور بینہ کہہ سکیں کہ ازروے تقیہ نماز پڑھنے کا قواب زیادہ قرار دیدیا تاکہ شیعہ مطمئن رہیں اور بینہ کہہ سکیں کہ جیسا حسب اعتقاد شیعہ حضرت علی الرفعلی ڈاٹیل کی خلافت کو حضرت ابو بکر غصب کرنے والے تھے اور آپ نے اپنی خلافت کے اسٹی کا مثانہ بنایا تو پھر حضرت علی ڈاٹیل نے خام مونے کے ایک غیر معموم کے پیچے اور کا نشانہ بنایا تو پھر حضرت علی ڈاٹیل نے باوجود معموم ہونے کے ایک غیر معموم کے پیچے اور کا نشانہ بنایا تو پھر حضرت علی ڈاٹیل کی خام دعام سے کے پیچے نماز جیسی اعلی فرض میں عبادت کیوں ادا کی؟ اور حضرت علی ڈاٹیل کا حضرت ابو بکر ڈاٹیل کی اقتداء میں نماز پڑھنا اطادیث کیوں ادا کی؟ اور حضرت علی ڈاٹیل کا حضرت ابو بکر ڈاٹیل کی اقتداء میں نماز پڑھنا اطادیث

شیعہ سے ثابت ہے چنانچہ شیعہ فرہب کی متند کتاب احتجاج طبری میں ہے: ثم قام و تھی المصلوۃ و حضر المسحد و صلی خلف ابی بکر۔ ترجمہ: ''پھر حضرت علی ڈائٹ کھڑے ہوگئے اور آپ نے نماز کی تیاری کی اور مجد میں حاضر ہوئے اور ابو بکر کے بیچھے نماز پڑھی۔'' (جلد اوّل ص ۱۲۲، مطبوعہ تہران)

حضرت علی خالفیٰ کی بیعت

🛈 حفرت سلمان فاری ہے روایت ہے کہ:۔

وما من الامة احد بايع مكرها غير علّي واربعتنا\_

(احتجاج طبری جلداول ص ۱۱۱)

''اورامت میں ہے کوئی بھی ایبانہیں ہے جس نے حضرت ابو بکر جلآئؤ کی جرأ بیعت کی ہو(یعنی سب نے خوشی ہے بیعت کی ہے) سوائے حضرت علی جلائؤاور ہم جارا شخاص)

اور وہ چار اصحاب جنہوں نے بقول شیعہ حضرت صدیق جائیڈ کی بیعت مجبوری سے کی ہے حضرت علی جائیڈ کی بیعت مجبوری سے کی ہے حضرت علی جائیڈ کے علاوہ یہ ہیں۔سلمان فاری جائیڈ ، ابوذ رغفاری جائیڈ ، مقداد بیل جائیڈ ، زبیر جائیڈ اور حضرت علی المرتضی جائیڈ کی بیعت کے متعلق اس کتاب کے ص• ۱۱ پر یہ لکھا ہے کہ:

ثم تناول يد ابي بكر فبايعه \_

'' پھر حضرت علی دلائٹانے (حضرت) ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور آپ سے بیعت کی۔''

اور پھر ای کتاب میں اس کے برعکس یہ روایت بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بڑاٹی کوخواب میں رسول اللہ مٹائیا نے تنبیہ فرمائی تو آپ نے حضرت علی بڑاٹیا کے گھر جاکران کے ہاتھ بیعت کرلی۔

فاصبح و بكر الى على عليه السلام وقال ابسط يدك يا ابا

الحسن ابایعك و اعبرہ بما قدرای ـ قال فبسط علی یدہ فمسبح علیها ابوبكر و بایعه و سلم الیه ـ النج ـ (احتجاج طبری جلداول ۱۸۳۵)

('پس ابوبكر و بایعه و سلم الیه ـ النج ـ پاس آئے اور كها كه اپنا باتھ بویل میں ابوبکر و بایعه سویر ـ بی علی و النظام کی اپنا آئے اور كها كه اپنا باتھ بحیلاً میں ا ب ابوبک میں آپ ـ بیعت كرتا ہوں اور جو بجھ آپ نے خواب میں دبكہا تھا حضرت علی و النظام كو اس كی خبر دی ـ راوی كهتا ہے كہ بس حضرت علی و النظام كو اس كی خبر دی ـ راوی كهتا ہے كہ بس حضرت علی بازنے اپنا باتھ بر حمایا اور حضرت ابوبكر و النظام نے بیر دكر دی ـ اور فایدنت ان کے بیر دكر دی ـ اور بازندند ان كے بیر دكر دی ـ اور بازند بازند

امی متم کی روایت کے متعلق سوائے اس کے اور کیا کہا باسکتا ہے کہ دل کے بہلانے کوغالب بیدخیال اچھاہے کہ فن امام جعفر صادق کی رو ۔ بیں فرماتے ہیں:

فلذلك كتم على عايد السلام امرة وبايع محرها حيث لم يحد اعوانا \_ (فروع كافي جلد ثالث كتاب الرونيه مطبوع الصوص ١٣٩)

ترجمہ:''پیں ای لیے حضرت علی ملائلاً نے اپنے امر ( دین و خلافت ) کو چھپایا اور (حضرت ابو بکر کی) مجبوراً بیعت کر لی جب کہ آپ نے اپنے مدد کارنہ پائے۔''

# علیؓ و فاطمہ گی ہے وقاری

© حضرت سلمان فاری دانشؤی کی ایک طویل روایت ہے کہ ابوبکر دانشؤنے علی دانشؤنے اپنی علی دانشوں کے باس اپنا قاصد بھیجا کہ وہ ان کی بیعت کر لیں لیکن حضرت علی دانشؤنے اپنی خلافت کا استحقاق پیش کرتے ہوئے حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ آواس کے بعد جب رات پڑی تو حضرت علی دانشؤنے حضرت فاطمۃ الزہراکوگدھے • پرسوار کر

<sup>•</sup> اور حفرت فاطمه الزبراء كو كدي پسوار كرنے كى روايت علامه باقر مجلسى نے اپنى كتاب حق اليقىن مى بھى درج كى ب (حق اليقين ص ١٣١، مطبوعة تبران)

کے انصار ومہاجرین کے گھروں میں جا جا کران کواپی مدد کے لیے بلایالیکن سوائے چار محابہ کے کسی نے حمایت نہ کی:

فلما كان الليل حمل فاطمة عليها السلام على حمار ثم دعاهم الى نصرته فما استحاب له رحل غيرنا اربعة (احتجاج طبرى ١٠٨٥)

"اور جب رات برى تو حضرت على بالأن نه حضرت فالحمد كو كد هے برسواركيا اورلوكول كو الى مدد كے ليے بلايا تو سوائے ہم چاراشخاص كى نے آپ كى نفرت ندكى۔''

اسیعوں کے رئیس المحد ثین علامہ باقر مجلس نے بھی لکھا ہے کہ ۔
"جب رات ہوئی جناب امیر حسین بڑاٹی کو اپنے ہمراہ لے کر ایک ایک گھر میں مہاجر وانصار کے تشریف لائے اوران کوعقوبات اللی سے ڈرایا اور وصیت رسول خدا کو جو بمقام غدیر فرمائی تھی پڑھ کر سنایا اور ان سے نفرت و یاری چاہی مگرسوائے چوہیں آ دمیوں کے اس گروہ بے شرم سے کسی نے قبول نہ کیا اور جب ضبح ہوئی چار آ دمیوں سے زیادہ بیعت جناب امیر پر قائم نہ تھے۔ اسی طرح تین رات تک ہر شب جناب امیر ان لوگوں کو دعوت بیعت فرماتے اور طرح تین رات تک ہر شب جناب امیر ان لوگوں کو دعوت بیعت فرماتے اور ان سے طلب یاری کرتے تھے مگر بغیر چار آ دمیوں کے اور بروایت ویگر تین ان سے طلب یاری کرتے تھے مگر بغیر چار آ دمیوں کے اور بروایت ویگر تین آ دمیوں کے صوار ورکسی نے بیعت قبول نہیں۔ "

( جلاءالعيو ن مترجم ار دوجلدا وّل ص ١٣٩ مطبوعه لكعنو )

الينا جلاء العون ص١٥١مير ع:

" لیس وہ اشقیائے امت گلوئے مبارک جناب امیر میں ریسماں (لیعنی ری) ڈال کرمسجد میں لے گئے اور بروایت دیگر جب درواز ہ پر پہنچے اور جناب فاطمہ مانع ہوئیں ،اس وقت قنفذ نے اور بروایت ویگر عمر نے تازیانہ جناب فاطمہ پر مارا کہ بازو جناب سیدہ کا شکتہ ہوئیا اور سوج عمیا مجر بھی جناب فاطمہ نے جناب امیرے ہاتھ ندا تھایا اور ان اشقیا کو گھر میں آنے ہے منع کیا یہاں تک کددروازہ شکم جناب فاطمہ پر گرادیا اور پسلیوں کو شکستہ کیا اور اس فرزند کو جو شکم میں جناب فاطمہ کے تھا اور حضرت رسول نے اس کامحن نام رکھا تھا شہید کیا۔ الح

حضرت فاطمه نے حضرت علی کی بعزتی کی

حضرت فاطمة الزہرا اپنے قضیہ فدک کے معاملہ میں گھرسے نکل کر تنہا کوشش کرتی رہیں اور جب واپس گھر تشریف لائیں تو حضرت علی جائٹا ہے سخت کلامی فرمائی۔ چنانچہ شیعہ رئیس المحد ثین علامہ باقرمجلسی نے بیروایت نقل کی ہے کہ

''لین حضرت فاطمه بجانب خانه برگردید و حضرت امیر انظار معاودت اومیکشید چول بمنزل شریف قرار گرفت از روئے مصلحت خطا بهائے شجاعانه درشت باسید اوصیاء نمود که ما نند جنین در رحم پرده نشین شده ومثل خائنان در خانه گریخته ای و بعدازان که شجاعان د جررا بخاک مهلاک آگندی مغلوب این نامردان گردیده ای "الخ رخق الیقین ص۲۰۳)

ترجمہ ''پی جب حضرت فاطمہ اپنے گھر میں واپس تشریف لا کیں تو حضرت امیر (علی الرتفنی رفائش) آپ کا انظار فر مارہ ہے۔ جب حضرت فاطمہ گھر میں تشریف فرما ہو کیں تو انہوں نے ازروئے مصلحت بہار درانہ طور پرسید اوصیاء حضرت علی سے بہت بخت با تیں کیں اور فرمایا کہ اس بچے کی طرح پردہ نشین ہوگیا ہے جو مال کے بیٹ (رحم) میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور خائنوں کی طرح بھاگ کر گھر میں بیٹھ گیا ہے اور بعداس کے کہ تو نے زمانہ کے بہا دروں کوموت بھاگ کر گھر میں بیٹھ گیا ہے اور بعداس کے کہ تو نے زمانہ کے بہا دروں کوموت و ہلاکت کی خاک میں ملایا ہے (اب) ان نامردوں کے مقابلہ میں مغلوب ہوگیا ہے۔''

حضرت فاطمه رفاقیا کا حضرت علی جانیا کے حلیه پراعتراض
جب رسول الله خافیا نے حضرت علی جانیا کے حلیه پراعتراض
خاطمه خافیا پر فلا برفر مایا۔ تو علامه باقر محلی نے اس سلسلہ میں بیروایت درج کی ہے:

ذالی جب ارادہ تروی فاطمہ ہمراہ علی ہوا۔ جب فاطمہ سے پنہاں حضرت نے

بیان کیا۔ جناب فاطمہ نے کیا ہمراا فتیار آپ کو ہے ولیکن زنان قریش کہتی ہیں

کہ علی بزرگ شم (لیعنی بڑے پیٹ والے) اور بلند دست ہیں اور بندہائے
استخوان گندہ ہیں۔ آگے سرکے بال نہیں ہیں۔ آئکمیس بڑی ہیں۔ اور ہمیشہ
خندہ دہاں اور مفلس ہیں۔ حضرت نے فرمایا مگراے فاطمہ تمہیں نہیں معلوم کرحت
تعالی جانب دنیا متوجہ ہوا اور مجھے جسے مردان عالمیان سے اختیار کیا اور پھر
دفعہ پھر دنیا کی طرف متوجہ ہوا اور علی کو مردان عالمیان سے اختیار کیا اور پھر
تیسری دفعہ دنیا کی طرف متوجہ ہوا اور علی کو مردان عالمیان سے اختیار کیا اور پھر
تیسری دفعہ دنیا کی طرف متوجہ ہوا اور علی کو مردان عالمیان سے ختے اختیار کیا اور پھر

( بهلاءالعيون جلداول ص ٢٠٠٠ بمطبوعه لكھنو )

فرمائے! حسب اعتقاد شیعہ فرمان رسالت مآب کے مطابق حضرت علی المرتفیٰ دائیں دائیں کا تمام جہانوں میں درسرا درجہ ہاور معصوم ہیں اور انبیائے سابقین سے بھی افضل ہیں لیکن حضرت فاطمہ الزہرائی بھا اوجود معصوم ہونے اور تمام عورتوں سے افضل ہونے کے حضرت علی دائیں کے حلیہ پر اعتراض کر رہی ہیں اور آپ کی صورت کو پہند نہیں کر تمیں اور آپ کی صورت کو پہند نہیں کر تمیں اور پھر بینیں کہ اپنی کی کی صدت کر تمیں اور پھر بینیں کہ اپنی کی کی سبطی سے بیان کر رہی ہیں بلکہ دسول اللہ منافیل کی خدمت میں بحوالہ زنانِ قریش عرض کر رہی ہیں اور حضرت علی دائیں کا جو حلیہ وہ پیش کر رہی ہیں اور جس کا حضور منافیل نے انکار نہیں فرمایا۔ وہ حلیہ تمام جہانوں میں سے دوسرے در ہے کی جسین شخصیت کا تو معلوم ہی نہیں ہوتا اور حضرت فاطمہ دائیں شان کا علم ہی نہیں تھا حالانکہ ہوتا ہے کہ آپ کو قبل ازیں حضرت علی المرتفی کی اس اعلیٰ شان کا علم ہی نہیں تھا حالانکہ

شيعول كاعقيده بكمعصوم حضرات ماكان ومايكون جانة بير-

### حضِرت علی طالفیون نے حضرت فاطمہ والغونا کی مدونہیں کی

اور غالبًا (حب اعتقادِ شیعه ) حفرت علی الرتضی دارشی دارشی حفرت فاطمة الز ہراکی قضیہ فدک میں مدنہیں فرمائی اور حفرت فاطمہ کی دشمنوں کے ہاتھوں پہلیاں ٹوئتی رہیں حتی کہ فرزند محسن بھی شہید ہوگیا تو ایسا حلوم ہوتا ہے (حسب اعتقادِ شیعه ) کہ حفرت علی جن شخانے ول میں ایک رنے وغصہ رکھا ہوا تھا کہ حضرت فاطمہ نے نکاح سے پہلے ان کی صورت پر کیوں اعتراض کیا ہے اور پھر حضرت فاطمہ دی تا بھی غالبًا نکاح کے بعد بھی صورت پر کیوں اعتراض کیا ہے اور پھر حضرت فاطمہ دی تا بھی عالبًا نکاح کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوئیں اس لیے تو بالکل خاوند کا احترام نہیں کیا اور شیر خدا حضرت علی المرتضی جن بیاں تک طعن کر دیا کہ اس طرح گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا ہے جس طرح رقم مادر میں بچہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔

### حضرت علی والنفؤنے اپنی خلافت میں بھی دین جھیایا ہے

خلفائے ثلاثہ حفرت ابوبکر صدیق رافتہ کو خفرت عمر فاروق والتخواور حضرت علی والتخواور حضرت علی والتخواور حضرت علی التخواور حضرت علی والتخواور سے ہی عثمان والتخواد میں تو حضرت علی والتخواد سے ہی لیکن تعجب ہے کہ اپنے دور خلافت میں اسلامی اشکروں کے باوجود آپ نے اپناصیح دین فلا ہر نہیں فرمایا بلکہ انہی احکام شریعت کو نافذ فرمایا جو خلفائے تلفہ نے جاری فرمائے تھے چنانچ آپ نے اپنی فانہ اور خواص شیعہ کے سامنے اس حقیقت کا اظہار اس طرح فرمانا کہ:

قد عملت الولاة قبلى أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته ولوحملت الناس على تركها وحولتها الى مواضعها والى ماكانت فى عهد رسول الله صلى الله عليه واله لتفرق عنى جندى حتى أبقى وحَدِى او

قليلٌ من شيعتى الذين عرفوا فضلى او فرض امامتى من كتاب الله عزّ ذكرة وسنة نبيه صلى الله عليه واله \_ أرأيتم لو امرت بمقام ابراهيم عليه السلام فرددت الى الدضع الذى وضعه فيه رسول الله ورددت فدك الى ورثة واطمة عليها السلام ورددت قضايا من الحور قضى بها ونزعت نساء تحت رجال بغير حق فرددتهن الى ازواجهنّ ..... وامرت باحلال المتعتين وامرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات ..... وحملت الناس على حكم القرآن \_ اذا لتفرقوا عنى الخر

( فروع كافي كتاب الروضة ٣٠،٢٩)

شیعه مناظر مولوی محمد اساعیل آنجهانی نے اس روایت کا ترجمه بیرکیا ہے: '' امیر المومنین مالیلائے خطبہ فر مایا۔ حمد وصلوٰ ہ کے بعد متوجہ ہوئے اس وقت آپ کے یاس اہل بیت اور کچھ خواص اور شیعہ بیٹھے تھے فرمایا مجھ سے پہلے والوں نے کچھ ایسے اعمال کیے ہیں جن میں انہوں نے جان بوجھ کر رسول کی مخالفت کی ہے اور حضرت کے عہد کوتو ڑاہے اور حضور کی سنت کو بدلا ہے۔ اگر میں لوگوں کو ان اعمال کے ترک کرنے پر آمادہ کروں اور ان اعمال کو ان کے اصل مقام پر لوٹا دوں اور ویسے ہی کر دوں جیسے کہ عہدرسالت مآب میں تھے تو میرالشکر مجھے جھوڑ جائے گاختیٰ کہ میں تنہا رہ جاؤں گایا میرے قلیل شیعہ رہ جائیں سے جنہوں نے میری فضیلت کو اور میری امامت کے فرض ہونے کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے مانا ہے مجھے بتاؤ اگر میں مقام ابراہیم کی نسبت تھم ووں کہ اے ای مقام برلوٹا دو جہاں رسول اللہ نے رکھا تھا اور فدک کو فاطمہ کی طرف لوٹا دول اورظلم کے وہ تمام فیصلے بدل دول جو جو رہے کیے مجئے ہیں۔ اور غلط نکاحوں سے لوگ عور تیں لیے بیٹے ہیں،ان کوان کے اصلی خاوندوں کی طرف لوٹا دوں اور متعة الحج اور متعة النساء كے طلال ہوئے كا فتو كى دوں اور پائے تحبير نماز جنازہ پڑھنے كا امر كروں اور لوگوں كو قرآن مجيد پرآمادہ كردوں تو اس وقت سب لوگ مجھ سے متفرق ہوجائيں مے۔ الخ

(جواب الاستغمارات م 2)

یہ ہے حضرت علی مخافظ کے اپ ارشادات کی روشی میں حسبِ عقیدہ شیعہ خلافت مرتضوی اور خلافت بلافصل کا جامع شرعی خاکر۔ باشاء اللہ کتی معقول اور مقدی خلافت ہے اور کتنے بے نظیرا مام ہیں کہ احکام جور کوخود بھی نافذ کرتے ہیں۔ لوگوں نے گھروں میں ناجا کز نکاحوں کی عور تیں رکھی ہوئی ہیں۔ خلاف قرآن نظام نافذ ہے۔ خلافت علی دہ اللہ بھی متعہ حسب سابق حرام ہے اور کسی کو متعہ کر کے العیاذ باللہ حسن مسلی اور رسول اللہ شرقیع کے درجات عالیہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں۔ ہے اور امام برحق کے وقار و افتد ارکا یہ حال ہے کہ اگر آ ہے جھے نظائ شریعت جاری رکیس تو آ ہے کا شکر بھی آ ہے کو چھوٹ دے یہاں تک کہ آ ہے تنہارہ جا تیں گے یا چند عدد شیعہ کیا (حسب اعتقاد شیعہ ) الی خلافت اور ایسے بلافصل خلیفہ وامام کی دعوت مولوی عبدالکریم صاحب مشاق جسے مصنفین خلافت اور ایسے بلافصل خلیفہ وامام کی دعوت مولوی عبدالکریم صاحب مشاق جسے مصنفین ایل اسلام کو دے رہے ہیں؟ ماشاء اللہ (حب اعتقاد شیعہ ) ایسا امام وظیفہ اور ایسا نظام حق تو انسانی تاریخ ہیں نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ دیکھے گا۔ عبرت ، عبر

مندرجہ بالا احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ مُنَّاثِیْم کے بعد حفرت علی المرتضی دِن مُنْ کے ساتھ صرف تین ہی شیعہ رہ گئے تھے۔سلمان فاری ،ابوذرغفاری اور مقداد اللہ اور اپنے دورِ خلافت میں اگر اعلان حق فرماتے تو غالبًا تنہا ہی رہ جاتے۔حضرت امام حسن دِن مُنْ کُن نے تو اپنی خلافت ہی جھوڑ دی اور حضرت معاویہ مِن مُنْ کی اطاعت اختیار کرلی۔ امام حسین مُن مُنْ کُن فلافت ہی جھوڑ دی اور حضرت معاویہ مِن مُن کُن اطاعت اختیار کرلی۔ امام حسین مُن مُن مُن نے بھی تقیہ کیا اور بظاہر خلفائے ثلثہ کا دین ہی قائم رکھا۔ اور آپ کی امام حسین مُن مُن مُن کہا۔ اور آپ کی

شہادت کے بعد صرف پانچ بٹیعہ باتی رہ گئے۔ چنانچہ قاضی نوراللہ شوستری (جن کوشیعہ ،ید ٹالٹ کہتے ہیں)نے لکھا ہے کہ:

از حضرت زین العابدین روایت کرده اند که تمام مردم بعداز قل حسین مرتد شدند اِلَّا بنج کس \_ ابوخالد و یچی بن امّ الطّویل \_ وجبیر بن مطعم و جابر بن عبدالله انصاری و شبکه حرم محترم حضرت امام حسین بود ( عجانس المومنین مجلس پنجم بص ۱۳۵)

ترجمہ: ''اور امام زین العابدین ہے روایت ہے کہ بعد شہادت امام حسین علیفاسب مرتد ہو گئے لیکن پانچ آ دمی، ابوخالد کا بلی اور یکی بن ام الطّویل اور جبیر بن معظم اور جابر بن عبداللہ انصاری اور شبکہ کہ جوحرم محترم علیفا شے (مجالس الموسین مترجم ص ۴۹۵م، مطبوعہ شمین پریس آگرہ بندوستان) اور خودامام زین العابدین نے تویزید کی بیعت قبول کر لی تھی:

فقال له على بن الحسين عليهما السلام قد اقررت لك بما سألت انا عبد مكرة لك فان شِئت أمسِك و ان شِت، بع فقال له يزيد اولى لك حَقَنتَ دمك ولم ينقصك ذلك من شرفك.

( فروع كافي جلد ثالث كتاب الروضة ص ١١٠)

''پس علی بن حسین (بعنی امام زین العابدین) نے اس (بعنی یزید) ہے کہا کہ جو تو چاہتا ہے میں تیرے لیے اس کا اقرار کرتا ہوں میں تو تیرا ایک مجبور غلام ہوں۔ اگر چاہے تو آج دے۔ اس پر آپ کو ہوں۔ اگر چاہے تو آج دے۔ اس پر آپ کو برید نے کہا کہ تو نے اچھا کیا۔ اپنا خون بچالیا اور اس بات نے تیری شان کو کم نہیں کیا۔''

اورعلامه باقرمجلس نے بھی لکھاہے کہ:

" حصرت نے فرمایا جو بچھ تونے کہا میں نے قرار کیا۔ یزیدنے کہا تونے اپنی

جان کی حفاظت کی اور تمہارے شرف و بزرگی سے پچھ کم نہ ہوا۔"

( جلاء العيون مترجم جلد دوم ص ١١٦ ، مطبوعه لا مور)

اورامام جعفرصا دق کوتو تین بھی راز دارشیعہ نہل سکے:
فرمایا ابوعبداللہ (بعنی امام جعفرصا دق) نے ۔ ابوبصیر، خدا کی تیم اگر میں تم میں
تین شیعہ امامیہ پالیتا جواز راہ تقیہ ہماری بات کو بصیغهٔ راز رکھتے تو میرے لیے
اپنی بات کوان سے چھپانا جائز نہ ہوتا۔ (شانی ترجمہ اصول کانی جلد دوم ص ۲۲۷)
اورامام موی کاظم کوتو بمشکل دوشیعہ حاصل ہوئے ہیں چنانچہ قاضی نور االلہ شوستری
نے لکھا ہے کہ:

" کتاب کشی بی مذکور ہے کہ حضرت نے فر مایا کہ میں نے کسی کوابیانہیں پایا کہ جو میرے امر کو اختیار کرے اور میرے پدر بزرگوار کے اصحاب کے قدم بقدم چلے سوائے دو شخصول کے کہ خدا ان پراپی رحمت فر مائے۔ ایک عبداللہ بن ابی یعفور۔ دوسرے حمران بن ایمن، لیکن یہ دونوں ہمارے شیعوں میں مومنین فالصین میں سے ہیں۔ " (مجالس المومنین مترجم ص ۲۹۷)

شيعول برالله كاغضب

ا مام موی کاظم عَلَیْلًا نے قرمایا:

"الله تعالی غفیناک ہوا ہارے شیعوں پر (بسبب ترک تقیہ) ہیں انتیار دیا مجھے اپنے اوران کے قلم ہونے کے درمیان ۔ اپس میں نے اپنی جان دے کران کو بچا لیا۔" (ثانی ترجمہ اصول کانی جلدا تل کتاب الحجة ہم ۲۹۷)

امام غائب اورشيعه

حسب اعتقاد شیعہ امام حسن عسکری کے بعد آخری امام مہدی بجین میں ہی ۱۲۳س رمضان ۲۵۹ھ سے غائب ہیں۔ کسی غار میں تشریف فرما ہیں اور امت کے سامنے آئے کا تام بی جیس لیتے اور جب آپ کے طلعی شیعوں کی تعداد تین سو تیرہ پوری ہوجائے گی تو میں بیوے جاہ و جلال سے ظہور فرمائیں کے ۔ چنانچہ علامہ طیل قزوی شرح اصول کافی میں کھتے ہیں:۔

"منقولِ است كه اگر عدد ایشال به ی صد و سیزده کس با بیئت اجماعی رسد امام ظاہر می شود ـ " (صافی شرح اصول کانی کتاب الجیز بس ۳۱) منقول ہے كه اگر اجماعی حیثیت ہے آ ب كے بیر و کاروں کی تعداد تین سوتیرہ کو پہنچ جائے تو آب ظاہر ہوجا كیں)

اورامام مہدی کے نہ ظاہر ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کو اپنے قبل ہونے کا خوف ہے چنانچہ اصول کافی کتاب الحجۃ ص۲۱۲مطبوعہ کھنو میں روایت ہے:

عن زرارة قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول ان للقائم غيبة قبل ان يقوم انه يخاف و اومى بيده الى بطنه يعنى القتل "
ترجمه: "زراره سے مروى ہے كہ میں نے امام جعفر صادق سے ساكة قائم آل محمد كے ليے بجپن ہى میں غیبت ہوگی خوف كی وجہ سے اور اشاره كيا اپنے ہاتھ سے این شكم كی طرف يعن قبل كے خوف ہے۔ "

(شانی ترجمه اصول کافی جلداول کتاب الحیص ۵۰۸)

رسول الله امام مہدی سے بیعت ہوں گے۔

صدیوں غائب رہے کے بعد جب ۳۱۳ جانبارشیعوں کی تعداد کمل ہونے پرتل کا خوف زائل ہوگا اور امام غائب (مہدی) ظاہر ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کی بیعت العیاذ باللہ امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیان حضرت محمہ رسول اللہ علاقہ کم ریں وگے۔ چنانچ شیعہ رئیس الحد ثین علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں:

"ونعمانی روایت کردہ است از حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام کہ چوں قائم آل

محمه نافظه بيرون آيد خدا اوراياري كند بملائكه واوّل كسيكه بااو بيعت كندمحر باشد و بعداز ال على ـ "

ترجمہ: نعمانی نے حضرت امام محمہ باقر سے روایت کی ہے کہ جب قائم آل محمہ ایس المحمہ باقر سے روایت کی ہے کہ جب قائم آل محمہ ایس مہدی باہر تکلیں سے اور خدا فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرے گاتو سب سے پہلے جو آپ کی بیعت کریں سے وہ محمد رسول اللہ ہوں سے اور آپ کے بعد حضرت علی خافیدان کی بیعت کریں سے۔''

(حق اليلين ص ٣٨٧)

العياذ بالله. لاحول ولا قوة الا بالله

یہ ہے مختصر داستانِ امامت (حب اعتقاد شیعہ) جو خلیفہ اول حضرت علی
المرتضی بھتی ہے کے کر امام غائب حضرت مہدی تک نتم ہوتی ہے اور اس شان سے ختم
ہوتی ہے کہ سرور کا کنات مُل ہی آخر میں امت کے بار ہویں اور آخری امام کی بیعت کر
لیتے ہیں۔ کتنا معقول ہے یہ سلسلہ امامت کہ جس کے سامنے نہ صرف نبوت بلکہ ختم نبوت
کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہی وہ امامت ہے جس کی طرف مولوی عبدالکریم صاحب
مشاق بکمالی اشتیاق امت مسلمہ کو دعوت دے رہے ہیں۔

مشاق بکمالی اشتیاق امت مسلمہ کو دعوت دے رہے ہیں۔

بریں عقل و دائش ہے باید گریست

حاصلِ كلام

نرجب شیعدی متند کتابوں سے جوتفصیلات امامت اور ائمہ کے بارے میں سابقہ اور اق میں پیش کی گئی ہیں ان سے آفاب کی روشی کی طرح اس امر کا بین ثبوت ملتا ہے کہ شیعہ ندہب کی تبلیغ واشاعت ممنوع ہے۔ یہ ندہب قابل کتمان واخفا ہے اور حسب اعتقاذ شیعہ اماموں نے ہمیشہ دین خداوندی کو چھپایا ہے بلکہ خلاف وین حقائد ومسائل کا شیعہ اماموں ہے جمیشہ دین خداوندی کو چھپایا ہے بلکہ خلاف وین حق عقائد ومسائل کا اظہار کیا ہے (جس کو ان کی اصطلاح میں تقیہ کہتے ہیں جس میں شیعہ دین کے وجھے پائے اظہار کیا ہے (جس کو ان کی اصطلاح میں تقیہ کہتے ہیں جس میں شیعہ دین کے وجھے پائے

جاتے ہیں) اور العیاذ باللہ یہی وہ بیباک تقیہ ہے جس نے حضور خاتم النبیین عُلَیْمُ کو کھی قرب قیامت میں بارہویں اور آخری امام غائب کا مطیع کر دینا ہے ۔ تو اب ہمارا پہلا سوال یہی ہے کہ جب شیعہ فد ہب کتمان حق اور تقیہ یعنی اظہار خلاف حق پر بنی ہے جس کے متعدد شواہد پیش کر دیئے گئے ہیں تو پھر مولوی عبدالکریم صاحب مشاق شیعہ فد ہب کی تبلیغ واشاعت پر جتنا زیادہ زور دے رہے ہیں بیشیعہ فد ہب اور شیعہ فد ہب کی تبلیغ واشاعت پر جتنا زیادہ زور دے رہے ہیں بیشیعہ فد ہب اور شیعہ فد ہب کا انگہ معصومین کی کھلی مخالفت پر بنی ہے۔ جو حسب روایت اصول کافی اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے لہذا مولوی عبدالکریم صاحب موصوف ان دو با توں میں سے کی ایک کا اعلان کر دیں؟

اوہ دراصل شیعہ نہیں ہیں، اس لیے ائمہ اثنا عشریہ کے ارشادات کی مخالفت کر کے دوسر سے شیعوں کو بھی عملاً مخالفت ائمہ کے داستے پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
 وہ شیعہ ہیں لیکن شیعہ فدہب کی حقیقت سے ناوا تفیت کی بنا پر شیعہ فدہب کی تشیعہ فہ ہب کی تشیعہ نے مندرجہ بالا ارشادت کی روشنی میں تبلیغ واشاعت کرتے رہے ہیں۔ اب ائمہ شیعہ کے مندرجہ بالا ارشادت کی روشنی میں انہوں نے شیعہ فدہب کی حیثیت بہچان لی ہاں لیے آئندہ اپنی ساری عمر تقیہ اور کتما نِ انہوں نے شیعہ فدہب کی حیثیت بہچان لی ہاں لیے آئندہ اپنی ساری عمر تقیہ اور کتما نِ میں گزاریں گے تاکہ ائمہ اثناعشر کی اتباع کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے۔
 سوال نمبر ﴿):

ندهب شیعه کا اقرار کرنے کی صورت میں مولوی عبدالکریم صاحب مشاق سے ہمارا سوال بیہ ہے کہ قرآن مجید میں حضور خاتم النہین مُلَّاقِیْم کی بعثت کا مقصد غلبہ دین فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر ۲۱ سورة الفتح کے آخری رکوع میں اللہ تعالی اعلان فرماتے ہیں:

هُوَ الَّذِی ۖ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظُهِرَهُ عَلَی الدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظُهِرَهُ عَلَی الدِیْنِ مُحَدِّ اللهِ مُنهیدًا.

<sup>•</sup> مولوی مقبول احمد د ہلوی نے اس آیت کا بیتر جمہ کیا ہے:

"اور الله جس نے اپنے رسول مُلَافِيْظِ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ جھیجا ہے تا کہ وہ اپنے دین کوسا ہے۔ دینوں پر غالب کرے۔اور اللہ اس کی گواہی دینے والا کافی ہے۔''

آمام انبياء ورسل پرتبلیخ احکام خداوندی فرض ہے۔
 اللّٰذِیۡنَ یُبَلِّغُونَ رِسْلْتِ اللّٰهِ وَ یَخْشُونَهُ وَ لَا یَخْشُونَ اَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ .

(ياره۲۲، سورة الاحزاب ع۵)

ترجمہ: ''بیسب پیغیبران گزشتہ ایسے تھے کہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے وہ وہ ی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا کہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے اور دینے بھال کے لیے اللہ کافی ہے۔ (ترجمہ مقبول) اور اس باب میں اللہ ہی ہے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوائمسی ہے نہ ڈرتے تھے۔'' (مولانا اشرف علی تھا نویؒ)

(ب) مولوی مقبول احدد ہلوی شیعہ مفسر نے بیتر جمد کیا ہے:

'' بیغمبرایسے لوگ ہیں جو خدا کا حکم پہنچاتے ہیں اور ای سے ڈرتے ہیں اور سوائے اللہ کے اور کسی ہے نہیں ڈرتے ۔''

الْاَرْضِ كَمَّا اسْتَغُلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِيْنَهُمْ الْلَارُضِ كَمَّا اسْتَغُلَفَ الَّذِيْ مِنْ بَعْدِ خَوْلِهِمْ اَمُنَا يَعْبُدُونَنِي لاَ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْلِهِمْ اَمُنَا يَعْبُدُونَنِي لاَ اللّٰذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْد ذَلِكَ فَاوُلَيْكَ هُمُ الْفُلْسِقُونَ. يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاوُلَيْكَ هُمُ الْفُلْسِقُونَ. ويُور، ركوع عالم (المره المورة النور، ركوع عا) .

"ان سب لوگوں ہے جوتم میں ہے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ضروران کو اس زمین میں جانشین بنائے گا جیا کہ ان ہے بہلوں کو جانشین بنایا تھا اور ضروران کے دین کو جو اس نے ان کے ان کے جان کی خاطر سے پاکدار کردے گا اور ضروران کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اس وقت وہ میری ہی عبادت کریں گے اور خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اس وقت وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کی پیز کو میرا شریک نے تھمرا کیں گے اور جو اس کے بعد ناشکری کرے گا پس نفر مان وہی ہیں۔ " (ترجہ مقبول)

مندرجہ بالا چار آیتیں بطورنمونہ پیش کی گئی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ (() رسول اللہ مُٹاٹیٹی کی آخری زمانہ میں بعثت وتشریف آوری کا مقصد ریہ ہے کہ اللّہ تعالیٰ اپنے دین کودوسرے تمام باطل دینوں پر غالب کرے۔

(ب) تمام انباء ورسل پر الله تعالی کے احکام کی تبلیغ فرض ہوتی ہے اور وہ تبلیغ کی کے احکام کی تبلیغ فرض ہوتی ہے اور وہ تبلیغ کی عظمت سے کی کئی کے سلسلہ میں کسی مخلوق سے بھی نہیں ڈرتے۔ وہ صرف ایک الله کی عظمت سے ڈرتے ہیں۔

(ج) حسبِ اعلانِ خداوندی دورِ رسالت میں الله کا دین غالب ہوا اور لوگ فوج درفوج الله کے دین میں داخل ہوتے گئے اور الله تعالیٰ کی نصرت سے عالمِ اسلام کا مرکز فتح ہوگیا۔

(د)اس غلبہ دین اور فتح مکہ اور فتح عرب کے بعد چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہوجانے کی وجہ سے کی نبی کی پیدائش متوقع نہیں ہو عتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالی نے غلبہ دین کو باقی

ر کھنے اور دین حق کو اطراف عالم میں پھیلانے کے لیے اپنی حکمت کاملہ کے تحت رسول اللہ مٹا آڈا کے بعد ایسے خلفاء اور جانشینوں کے ہونے کو وعدہ فرمادیا جن کے ذریعہ وہ اپنے دین حق کو طاقت دے اور ان کا سابقہ خوف زائل کر دے۔ جو کفار اور مشرکین کی طرف سے ان کو لاحق تھا۔

(ب) اس آیت استخلاف میں لفظ مِنگُم سے ٹابرن ہوتا ہے کہ یہ وعدہ خلافت ان مونین صالحین سے جواس آیت کریمہ کے نزول کے دفت موجود تھے اور سورۃ الحج رکوع ۲، پارہ کا کی آیت تمکین سے یہ ٹابت ہوتا ہے کہ خلافت اور تمکین دین کا وعدہ ان مہاجرین صحابہ سے جن کو گھروں سے زکالا گیا تھا۔ چنانچے فرمایا:

أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُونَ بِاللَّهُمُ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصُوهِمُ لَقَدِيُونُ وَ اللَّهُ عَلَى نَصُوهِمُ لَقَدِيُونُ وَ اللَّهُ عَلَى نَصُوهِمُ لَقَدِيُونُ وَ اللَّهُ اللَّهُ ...... ٥ الَّذِيْنَ أُخُوجُوا مِنُ دِيَادِهِمُ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا اَنُ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ..... الَّذِيْنَ إِنْ مُكَنَّهُمُ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اتَوُا الزَّكُوةَ وَ اللَّهُ يُنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُورِ . المَّدُو اللَّهُ عَاقِبَةُ اللَّهُ مُورِ .

"ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا اور بے شک اللہ ان کو مدو دینے پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے جواپنے ملک سے صرف اتنی بات کہنے پر نکا لیے گئے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔

ده وه الوگ بیں جن کواگر ہم زمین میں تمکین دیں محتو وه (با قاعده) نماز پڑھیں گے اور تمام اورز کو قدیں محاور بدی سے انع ہوں محاور تمام کا موں کا انجام اللہ ہی کے اور تمام کا موں کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔'' (ترجہ معبول احمد دہلوی)

مندرجہدونوں آ بنول بینی آ بت استخلاف اور آ بت ممکین سے بیلازم آ تا ہے کہ اللہ تعالی مہاجرین محابہ میں سے رسول اللہ منافق کے خلیفہ اور جانشین بنائے گا اور ان کی اس موعودہ خلافت میں ان کو ای دین اسلام کی طاقت دے گا جو اس نے ان کے لیے پند کیا

ہے۔ دشمنانِ اسلام ان کے سامنے مغلوب ہوں مے اور وہ خلفا م نہ صرف بیر کہ خود نماز اور ز کو ہے یابند ہوں مے اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں مے بلکہ وہ اپنے اسلامی اقتدار کے تحت لوگوں کو نیک کاموں کا تنکم دیں سے اور برائی اور خلاف شرع امور ہے روکیس مے اور جولوگ ان کی ناقد ری اور ناشکری کریں مے تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نا فرمان ہوں مے۔اب محقیق طلب بیامر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیہ وعدہ خلافت کیا مہاجرین صحابہ کرام جی اُنٹی کے حق میں پورا ہوا؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آ تخضرت من اللہ اُن کے بعد جوصحا بہؓ کیے بعد دیگر ے خلیفہ ہوئے وہ مہاجرین سابقین میں سے تھے۔ <sup>بیعنی حض</sup>رت ابو بکر صديق ،حضرت عمر فاروق ،حضرت عثان ذ والنورين اورحضرت على المرتقثلي رضوان التعليهم اجمعین اوران حضرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کوطافت دی اور خصوصاً خلفائے ثلثہ کوتو حق تعالیٰ نے وہ اسلامی شوکت وغلبہ، تمکنت واقتدار عطا فرمایا کہ قیصر و کسری کی کا فرانه ملطنتیں زیر و زبر ہوگئیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق دہ ٹاٹواکے دورِ خلافت میں ساڑھے پائیس لا کھمربع میل ہے زیادہ وسیع زمین کفریراللّٰد کا دین نافذ ہو گیا اور خلیفہ سوم حضرت عثمان ذوالنورين وللنيؤك باره ساله دور خلافت ميں غازيانِ اسلام نے بروبحرير غلبه پالیااورعثانی نوجیس برچم فتح ونصرت لہراتے ہوئے کابل قندھار تک پہنچ کئیں۔خلیفہ جہارم حضرت علی المرتضلی جی تیز کے تقریباً چھ سالہ خلافت میں کوئی کفر کا علاقہ تو مفتوح نہیں ہوالیکن آپ نے اینے حدود خلافت میں اللہ کا دین نافذ کر کے خلافت راشدہ کا نور پھلا دیالیکن آیت استخلاف اور آیت تمکین کے تحت خلفائے ثلثہ کی خلافت راشدہ کواگر نہ تسلیم کیا جائے اور حسب عقیدہ شیعہ ان کوخلیفہ مجور قرار دیا جائے اور حضرت علی المرتضلی دہنؤ کو ہی پہلا خلیفہ یعنی خلیفہ کیا خصل تسلیم کیا جائے تو پھران دونوں آیتوں میں جس خلافت منصورہ کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہ ابھی تک پورانہیں ہوا اور شیعہ علماء ان دونوں آپتوں کا مصداق حضرت علی کونہ ٹابت کر کنے کی وجہ سے بڑے پریٹان ہیں اور تھینے تان کران آیات کا مصداق قرب قیامت میں آنے والی امام مہدی کی خلافت کوقرار دیتے ہیں۔ حالانکہان کی بیتاویل بالکل باطل ہے کیونکہ۔

( ) آیت میں مِنْگُمْ کے لفظ کا بی تقاضا ہے کہ دورِ رسالت کے اہل ایمان کو بیہ نعمت ِ خلافت نصیب ہواورامام مہدی ان میں شامل نہیں ہیں۔

(ب) اَلَّذِیْنَ اُنُحرِ جُوُا مِنُ دِیَادِ هِمْ کی آیت تمکین سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیدوعدہُ خلافت مہاجرین صحابہؓ سے ہے حالانکہ امام غائب (حصرت مہدی) مہاجرین صحابہ میں شامل نہیں کیے جاسکتے کیونکہ وہ تیسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں (حسب اعتقاد شیعہ)

(ج) اور پیجی عجیب فہم ہے کہ آیت استخلاف کے وعدہ کا مصداق حضرت مہدی کو قرار دیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بیہ وعدہ رسول خدا مَا اَتَّاتِیْ کے خلفا مُّاور جانشینوں کے متعلق کیا ہے اور مذہب شیعہ کے عقیدہ میں بارہ امام اینے اپنے ؤور امامت میں آ تخضرت مَوْتِيْم كے خليف بھى بين اور بالخصوص ابوالخلفاء خليفه بافسل حضرت على المرتضى بیں۔ توان گیارہ ائمہ اور خلفاء کو بالکل محروم کر کے قرآنی آیت کی مراد ضرف امام مہدی کو سلیم کیا جائے۔ بینظر بیا کتنا غیر معقول اور بے بنیاد ہے اور پھر جب شیعہ حضرت على ﴿ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال خلافت بلافصل کا اعلان واظہار کرتے ہیں لیکن اس آیت استخلاف کا ان کومصداق نہیں قرار دینے حالانکہ وہ اگر عنداللہ خلیفہ اول ہیں اور شیعوں کوان کے خلیفہ بلاقصل ہونے کا یقین ہے تو پھران کو حضرت علی الرتضٰی کی خلافت ملافصل کی دلیل میں زیرِ بحث دونوں آیوں لینی آیت استخلاف اور آیت تمکین کو پیش کرنا جا ہے کیونکہ جب الله تعالیٰ نے ان آیات میں حضور خاتم انبیین مُناتِیَا کے خلیفہ اور جانشین قائم کرنے کا وعدہ فر مایا ہے تو اس کا مصداق حضور کا پہلا خلیفہ ہی نمبراوّل کے طور پر ہونا جا ہیے۔اس کے بعد درجہ بدرجہ اور · نوبت بدنوبت دوسرے خلفاء کواس وعدہ کے تخت تسلیم کیا جائے لیکن شبیعہ علماء ومجتهدین بھی مجبور ہیں کیونکہ حضرت علی الرتضی کو نا مزد خلیفہ بلانصل ماننے کے باوجود شیعہ مذہب نے جوان کی خلافت کا نقشہ پیش کیا ہے اس کی بنا پر تو ندکورہ دونوں آینوں کی بیان کردہ

خلافت کی نشاندوں میں سے کوئی ایک نشانی مجی ان میں نہیں یائی جاتی ۔اس سلسلہ میں ہم نے شیعدا حادیث کی جوتفصیل پیش کی ہے اس سے تو حسب ذیل امور واضح ہوتے ہیں: 🛈 جس كتاب خداوندي كاانهول نے نظام حق جارى كرنا تھا اور جوانهول نے برى محنت و کاوش ہے مرتب کی تھی۔ اسی (اصلی قرآن) کو تو آپ نے انتہائی غصہ ہے مغلوب ہوکر بالکل ہی غایب کر دیا۔ اور قرآن کے بعد پھر بار ہویں امام بھی بالکل غائب ہو گئے۔ ا خلفائے ثلثہ کے دور خلافت میں شیعوں کے خلیفہ بلافصل حضرت علی دائشواتنے بے بس اورمغلوب تھے کہ تمام مہاجرین وانصار میں سے (جو رحمت للعالمین مَنْ اَیْمَ کَی مخصوص فیض یافتہ جماعت تھی اور جنہوں نے ہجرت کے بعد آٹھویں سال سرور کا کنات منافظ کی قیادت میں مرکز اسلام مکہ کو فتح کرلیا تھا اور جس جماعت کے ذریعہ رسول الله مَنْ الله عنا الله عنا على حيات طيب مين حكومت الهية قائم فرما في تقى اورجن برالله تعالى نے ا بینے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا تھا) صرف تین صحابہ نے حضرت علی طِلاَتُون کی خلافت کی حمایت کی \_ بعنی مقدارٌ ،سلمان فاریٌ اورابوذ رغفاریٌ \_ اور دورِصد بقی میں ہی شیر خدااس قدرمغلوب ہو چکے تھے کہ خاتون جنت (حضرت فاطمۃ الزہراً) نے بڑا سخت طعن دے کر آپ کواٹھانا جاہالیکن آپ تحفظ خلافت کی خاطر میدان میں آنے کی جرأت نہ کر سکے (اور وہ طعنہ بیتھا کہ تو ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے بیچے (جنین) کی طرح گھر میں حیب کر بیٹھ گیاہے)۔

﴿ خلافت ہمنے کا دورگذر جانے کے بعد بھی آپ کی مقبولیت کا بیال تھا کہ آپ نے ایل بیت اور خاص شیعوں کے سامنے بیصاف بیانی کر دی تھی کہ کو میں خلیفہ وقت ہوں کیکن میری مملکت میں منکرات کا سلسلہ قائم ہے۔ متعہ بھی حرام ہے اور لوگوں نے ناجائز طور پر عور تیں گھروں میں رکھی ہوئی ہیں۔ تراوت کی بدعت بھی جاری ہے اور تھم قرآن بھی نافذ نہیں ہے۔ جھے سے پہلے جو نظام حکومت خلفائے ٹلٹھ نے نافذ کیا تھا اور جو سنت وشریعت کے بالکل خلاف ہے وہی میری خلافت میں بھی قائم ہے اور حال ہے کہ سنت وشریعت کے بالکل خلاف ہے وہی میری خلافت میں بھی قائم ہے اور حال ہے کہ

اگریس ہمت کر کے کتاب وسنت کا سیحے نظام جاری کربھی دوں تو میراا پنا افکر بھی جھے کو چھوڑ دے گا حتی کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا اور شاید چند میرے خلص شیعہ میرے ساتھ قائم رہ کیس۔ اس لیے اس انجام بے وقاری اور بے عزتی سے یہی بہتر ہے کہ میں منکرات کو ہی جاری رکھوں اور ان کی اصلاح کا نام نہ لوں بعد میں میرے شیعہ تاویلیس کر کر کے میری فلانت بلافصل ثابت کرتے رہیں گے اور راز کی بات تو یہی ہے جو کسی خاص شیعہ ہی کو بنائی جاتی ہے کہ ولایت اور امامت جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے اس کا اختاء باعث بنائی جاتی ہے کہ ولایت اور امامت جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے اس کا اختاء باعث عرب ہے اور اس کا اظہار باعث ذلت ہے۔ اس لیے تو میں نے خلفائے ثلثہ کے زمانے میں بھی تھیہ جسی عظیم عبادت پر عمل کیا ہے اور اب بھی دراصل اس تھیے مقدسہ کا فریضہ اوا کر باہوں۔ اس لیے میں ہی اللہ تعالیٰ کا نام در خلیفہ بلافصل ہوں۔ اس عقیدہ سے آخرت میں نجات ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور جنت کی نعت نصیب ہوگی۔ ماشاء اللہ

سید با قرحسین شاہ صاحب: مولوی عبدالکریم مشاق صاحب اور دیگر شیعہ علاء و مجہدین سے ہماراسوال یہ ہے کہ کیا وہ (اپنے عقائد ونظریات کے باوصف) حضرت علی الرضی دائیے کو کتاب وسنت کی روشنی میں کا میاب خلیفہ ٹابت کر سکتے ہیں؟ ہرگر نہیں میں کا میاب خلیفہ ٹابت کر سکتے ہیں؟ ہرگر نہیں میں کا میاب خلیفہ ٹابت کر سکتے ہیں؟ ہرگر نہیں میں کا میاب خلیفہ ٹابت کر سکتے ہیں؟ ہرگر نہیں میں کا میاب خلیفہ ٹابت کر سکتے ہیں؟ ہرگر نہیں

# سوال نمبر ©:

الله كرآج بين كاصل الاصول كلمه اسلام ب- تمام طت اسلاميه كا اجماع طور پرايك الله الله عجود ورسالت، اور دور خلافت سے لے كرآج تك متواتر چلاآتا به يعن لا إله إلا الله مُحَمَّد رَّسُولُ الله الله اور سوا داعظم الل السنت والجماعت اور تمام امت مسلم جس كلمه اسلام وايمان كا اقرار كرتے ہيں - اس كالفاظ بحى قرآن مجيد سے عابت ہيں - چنانچ سورة محمد ميں ہے - فاغلم أنّه لا إلله إلا الله اور سورة فتح ميں ہے - فاغلم أنّه لا إلله إلا الله اور سورة فتح ميں ہے مفحمة دُر شولُ الله .

كلمة اسلام كروجزوين -توحيداورسالت كاقرار - چنانچه لا إله إلا الله ي

اللہ تعالیٰ کی تو حیداور مُحَمَّد دُسُولُ اللّهِ ہے حضور خاتم النہ بین مُلَّافِلُم کی رسالت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ مُلَّافِلُم نے دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کفار ومشرکین اور بہود ونصار کی ہے صرف تو حید ورسالت کا اقرار کر بہود ونصار کی ہے صرف تو حید ورسالت کا اقرار کر لیتا تھا اس کومسلم بھی قرار دیا جاتا تھا اور مومن بھی اور اس کے بعد دوسرے اسلامی فرائف نماز وروزہ وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی اور نی اور شیعہ دونوں کی کتابوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ مُلِّا اسلام قبول کرنے کے لیے صرف تو حید ورسالت کا اقرار لیتے تھے۔ اس کلمہ اسلام میں اللہ اور رسول کے علاوہ کی اور شخصیت کا اقرار نہیں کرایا جاتا تھا۔ چنانچہ بطور نمونہ امار میں اللہ اور رسول کے علاوہ کی اور شخصیت کا اقرار نہیں کرایا جاتا تھا۔ چنانچہ بطور نمونہ امار میں اللہ اور رسول کے علاوہ کی اور شخصیت کا اقرار نہیں کرایا جاتا تھا۔

### احاديث ابل سنت

① قال رسول الله على المعاذ بن حبل حين بعثه الى اليمن انك ستاتى قوماً من اهل الكتاب فاذحئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لآ اله الا الله وان محمدًا رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم حمس صلواتٍ فى كل يوم وليلة (الحديث) (صحح بخارى تاب المغازى)

ترجمہ ''رسول اللہ مُلَّافِرہ نے حضرت معاذبن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ آپ اہل کتاب کی قوم کے پاس آ کیں گے اور جب ان کے پاس آ کیں تو انہیں اس بات کی دعوت دیں کہ وہ بیا قرار کرلیں اَلَا اللّٰهُ اِلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ رئيس يمامه حضرت ثمامة بن آ عال ك قبول اسلام كمتعلق روايت يك.

فاغتسل ثم دخل المسحد فقال أَشْهَدُ أَنُ لَا اِللهِ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنٌ مُحُمَّدًا رَّسُولُ الله.

ترجمہ: '' پھر حضرت ثمامہ نے عسل کیا۔ پھر معجد نبوی میں داخل ہوئے۔ اور لاَ الله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ كا قرار كيا۔' (ايسناضح بناري كتاب المغازي)

ا علامه بلی نعمانی مرحوم نے بھی حضرت عمر فاروق بڑائٹڑ کے اسلام لانے کے واقعہ ميں لكھا ہے كه: (امِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ) خداير اور اس كے رسول پرايمان لاؤ' تو فور أيكار أَرْ اللهِ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مَحُمَّدُا رَّسُولُ اللَّه. (سيرة الني حداول) اس روایت سے میکھی ثابت ہوا کہ تو حیدورسالت کا اقر ارکرنے ہے آ دمی مسلم بھی ہوجا تا ہے اور مومن بھی۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق مِلْ تَنْ نے بیکلمہ اسلام قرآن کی آیت امِنُوُا بالله وَرُسُولِهِ كَحَم كَ تحت يرُ ها تقالِعني جب الله تعالى كا حكم سنا كهتم الله اوراس كے رسول برایمان لاؤتو آپ تو حیدورسالت کا اقرار کر کے ایمان لے آئے۔شیعہ علماء کہتے مِن كَه توحيد ورسالت كا قرار كرنے يعنى لا إله إلا الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ كَهَا عَنِي آ دمی مسلمان تو ہوجا تا ہے لیکن مومن نہیں ہوتا۔ مومن ہونے کے لیے ان کے نزدیک تو حید ورسالت کے ساتھ حضرت علی واٹنو کی ولایت وخلافت کا اقر اربھی ضروری ہے لیکن ایمان کی پیتعریف ان کی بالکل خودساخته اور بے بنیاد ہے جس کا کتاب وسنت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

#### احاديث شيعه

شیعدر کیس الحد ثین علامہ باقر مجلس نے حضرت علی دائش سے روایت نقل کی ہے کہ:

() پس وجی نمود کہ اے محمہ بروسوئ مردم وامرکن ایشیاں راکہ بگویند لا إلله الله مُحمد دوم مس مطبوع المعنو)

الله الله مُحمد دُسُولُ الله (حیات والقلوب جلد دوم مس مطبوع المعنو)

ترجہ: دد پس اللہ تعالی نے وقی کی اور فرمایا کہ اے محمد آپ لوگوں کے یاس

جائين اوران كوهم دين كدوه بيكه ليس لا إله إلا الله مُحمد رَّسُولُ اللهِ.

سول الله منافظ کی پہلی زوجہ مکرمہ حضرت خدیجة الکبری جب اسلام لائیں تو حضور نے ان سے فرمایا کہ:

بُولَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ مِهِ لَا إِللَهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ مِولَا إِللهَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (اينا طدوم ٢٥٣)

شیعہ فدہب کی اصح الکتب اصول کافی مقدمہ امام غائب میں امام محمد باقر کی بید روایت ملتی ہے کہ:

ثم بعث الله محمدًا وهو بمكة عشر سنين فلم يمت في مكة في تلك الله محمدًا وهو بمكة عشر سنين فلم يمت في مكة في تلك العشر سنين احد يشهدان لا إله إلا الله مُحَمَّد رَّسُولُ اللهِ الا ادخله الحنة باقراره\_"

ترجمہ: اس کے بعد حضرت محمصطفیٰ مَنْ اَثَیْنَ کو بھیجا وہ مکہ میں دس سال اس طرح رہے کہ لا الله الاالله محمد رسول الله کی گوائی دے کر مرنے والا کوئی نہ تھا۔ خدانے جنت لازم کی اقرارشہاوتیں پر۔

(شافی شرح اصول کافی جلد دوم ۱۳۳۳ از سید ظفر الحن امروہوی)

شیعه مفسر مولوی مقبول احمد دہلوی نے ترجمه قرآن پاره ۲۱ کے ضمیمه میں فتح خیبر کے موقعہ پر حضرت علی جائے ہے متعلق لکھا ہے کہ:

"آپ نے تمام اہل قلعہ کو دخل دائرہ اسلام کیا۔ مرحب کی بہن کو جوآ کندہ زوجہ رسول ہونے دالی تھیں، عزت داخرام سے خدمت رسول ہیں بھجوا دیا۔ اور تھم جناب رسول خداکی اس طرح تقیل کی کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللّٰهِ اِلّٰا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مَحُمّدًا رَّسُولُ اللّٰه نہ فقط اہل قلعہ سے کہلوا دیا بلکہ آج تک صولت حیدری کے خوف سے پانچوں وقت مسلمان ہر جگہ پکارتے ہیں۔ "(اثارات تغیر یعنی خیرم مقبول میں۔)

المنافر بہلوان عمرو بن عبدود اللہ المرتضی نے ایک مشہور کافر پہلوان عمرو بن عبدود کے سامنے تین باتوں میں سے پہلی بات یہ پیش کی کہ: تو کلمہ شہادت زبان پر جادی کر لے اور یہ کہہ لے: اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مَحُمَدًا رَّسُولُ الله.

(٢) فلما اذن الله لمحمد في الخروج من مكة الى المدينة بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله واقام الصلوة وايتاء الزكوة وحج البيت وصيام شهر رمضان وانزل عليه الحدود- الخ (اصول) في ٢٥٤٥)

ترجمہ: جب اللہ نے رسول خدا کو مکہ سے مدینہ کی طرف خروج کی اجازت دی تو اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی۔ گواہی دینا اس کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اس کے عبد اور رسول ہیں۔ (۲) آنائم کرنا نماز کا (۳) زکو ق دینا (۴) جج کرنا (۵) اور ما: صیام میں روزے رکھنا۔ اور حضرت پر حدود کو نازل فرمایا۔ الخ (شافی ترجمہ اسول کافی جلد دوم ص ۲۳)

# كلمهشيعه

مندرجہ بالا احادیث اللہ سنت اور احادیث ندہب شیعہ سے بیٹابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ علی آخر نے اپنی تمیس سالہ بلیغ رسالت کی کی اور مدنی زندگی میں اسلام میں داخل کرتے ہوئے غیر مسلموں سے جس کلمہ اسلام کا اقرار لیا ہے اس میں صرف توحیہ و رسالت کا اقرار ہوتا تھا۔ اور خود حضرت علی الرتضی دائش فی خندق اور خیبر میں جو کلمہ اسلام دومشہور کا فر پہلوانوں سے پڑھوایا تھا اس میں بھی صرف توحیہ ورسالت کا اقرار تھا یعنی لا اِللہ مُحَمَّد رُسُولُ اللّٰهِ.

لیکن بھٹو دور حکومت میں پاکتان کے شیعوں نے سرکاری اسکولوں کے نصاب رہیں ہوں جو کلمہ اسلام لکھا ہے اس میں تو حدید ورسالت کے علاوہ حضرت علی دائنڈ کی دینیات میں جو کلمہ اسلام لکھا ہے اس میں تو حدید ورسالت کے علاوہ حضرت علی دائنڈ

ولایت وظافت کا قرار بھی اسلام وایمان لانے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اسلامیات لازمی برائے جماعت نم ودہم کے نصاب رہنمائے اساتذہ حصہ شیعہ میں مولوی محمد بشیرصاحب آف فیکسلا اور مولوی مرتضٰی حسین صاحب لکھنوی نے جو کلمہ اسلام کے اقرار اور ایمان کے عہد کا نام ہے کلمہ لکھا ہے اس کی عبارت یہ ہے کہ کلمہ اسلام کے اقرار اور ایمان کے عہد کا نام ہے کلمہ میں تو حید ورسالت مانے کا اقرار اور امامت کے عقیدے کا اظہار ہے۔ 'اس کے بعد کلمہ کے الفاظ یہ کیھے ہیں:

لَا اِللهَ اِللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ على ولى الله وصى رسول الله وخليفته بلا فصل (رہنمائے اساتذہ ٣١،٣٥٠)

کلمہ اسلام کی مندرجہ تشرائ سے چونکہ لازم آتا تھا کہ سوائے ان قلیل شیعوں کے جن
کا بیکلمہ اسلام ہے باتی تمام ملت اسلامیہ غیر مسلم اور غیر موئن ہے بینی کا فر ہے۔ حالا نکہ
رسول اللہ طرفی ہے لے کر آج تک کلمہ اسلام میں صرف اللہ کی تو حید اور حضور طرفی ہی کی اسلام کی اس تشریح
رسالت کا اقرار ہی ایمان واسلام کے لیے کانی سمجھا جاتا رہا ہے۔ کلمہ اسلام کی اس تشریح
کی وجہ سے پاکتان کے مسلمانوں میں بخت بیجان پیدا ہوگیا اور ہر طبقہ کی طرف سے اس
کے خلاف شخت احتجاج کیا گیا۔ راقم الحروف نے بھی اس کے خلاف ایک پمفلٹ بنام:
"پاکتان میں تبدیلی کلمہ اسلام کی ایک خطرناک سازش" کلھا۔ جس کو خدام اہل سنت کی
طرف سے لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا گیا۔ چونکہ فدکورہ کلمہ شیعہ بالکل خود ساختہ اور ب
بنیاد تھا اور پھر اس کی بنیاد پرتمام امت مسلمہ کا فرقر ارپاتی تھی۔ اس لیے بھٹو حکومت نے
بنیاد تھا اور پھر اس کی بنیاد پرتمام امت مسلمہ کا فرقر ارپاتی تھی۔ اس لیے بھٹو حکومت نے
بنیاد تھا اور پھر اس کی بنیاد پرتمام امت مسلمہ کا فرقر ارپاتی تھی۔ اس لیے بھٹو حکومت نے
بنیاد تھا اور پھر اس کی بنیاد پرتمام امت مسلمہ کا فرقر ارپاتی تھی۔ اس لیے بھٹو حکومت نے
بنیاد تھا اور پھر اس کی بنیاد پرتمام امت مسلمہ کا فرقر ارپاتی تھی۔ اس لیے بھٹو حکومت نے
بنیاد تھا اور پھر اس کی بنیاد پرتمام امت مسلمہ کا فرقر ارپاتی تھی۔ اس لیے بھٹو حکومت نے
بنیاد تھا اور بھر اس کی بنیاد پرتمام امت مسلمہ کا فرقر ارپاتی تھی۔ اس لیے بھٹو حکومت نے
بنیاد تھا ور بے جدید ایڈیشن میں شیعہ کلمہ کے خت حسب ذیل عبارت کسی

 حضرت محمصطفی الله الله کآخری رسول بین ان کے بعد کوئی بی ورسول الله الله الله الله مُحَمَّد رَّسُولُ الله کے بعد علی ولی الله و حلیفته بلا فصل سے شیعہ تو حید ورسالت کے علاوہ امامت کا اقرار اور شیعیت کا ظہار کرتے ہیں۔''

(رہنمائے اساتذہ ایڈیشن دوم ص۳۷)

اور مولوی محمر شفیع صاحب جوش اور پیرابرار محمر صاحب نے کلمہ شیعہ کے خلاف لا ہور ہائیکورٹ میں جویٹ دائر کی تھی۔ اس کے جواب میں شیعہ ند ہب کے نمائندوں نے رہنمائے اسا تذہ ایڈیشن اوّل میں درج شدہ کلمہ کی تشریح میں زمیم قبول کر کے کلمہ اسلام کی مندرجہ عبارت اور تنتر سے کو قبول کر لیا جورہ نمائے اسا تذہ کے دوسرے ایڈیشن میں پائی جاتی ہے۔

بماراسوال

رہنمائے اساتذہ کے ایڈیشن اوّل وایڈیشن دوم میں کلمہ اسلام کی جوتشر تحسیل کی گئی ہیں ان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ایڈیشن اوّل کی عبارت سے تو لازم آتا ہے کہ کلمہ اسلام میں تو حید و رسالت کے اقرار کے ساتھ حضرت علی بڑاتئو کی ولایت و خلافت کا اقرار شل اقرار رسالت کے ضروری ہے اور جو شخص کلمہ میں حضرت علی بڑاتئو کی خلافت کا اقرار نہیں کرتا وہ نہ مومن ہے نہ سلم یعنی کا فر ہے اور رہنمائے اساتذہ کے ایڈیشن دوم کی عبارت سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اگر کو کی شخص صرف کا اللہ اللہ مُحکمد رسول کا اللہ مان لے بین تو حید و رسالت کا اقرار کر لے قوم سلمان ہوجاتا ہے خواہ وہ حضرت علی بڑاتو کی ولایت و خلافت کا اقرار کر لے قوم سلمان ہوجاتا ہے خواہ وہ حضرت علی بڑاتو کی ولایت و خلافت کا اقرار نہ بھی کرے۔ تو اب ہمارا سوال مولوی عیدالکریم ہما حب وغیرہ شیعہ علاء و جہے کہ:

ان كے نزديك رہنمائے اساتذہ كے ذكورہ دونوں ايديشنوں كى تشريح ميں

ہے کون ی تعریف کلمہ اسلام کی صحیح ہے۔ اگر پہلی تعریف صحیح ہے تو کلمہ اسلام کی دوسری تعریف محیح ہے تو کلمہ اسلام کی دوسری تعریف و تعریف تعریف تعریف تعریف و تعریف تعریف

﴿ پہلے ایڈیشن کے مصنف مولوی محمد بشیر آف ٹیکسلا شیعہ فدہب کے چوٹی کے علاء میں شار ہوتے ہیں جن کا مقة الاسلام وغیرہ کے خاص القاب سے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اور ان دوسر سے شیعہ علاء کو ان کی فدکورہ تشریح سے اختلاف ہے اور آپ رہنمائے اسا تذہ کے دوسر سے ایڈیشن کی تعریف کوچیح قرار دیتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیعہ علاء میں کلمہ اسلام کے متعلق بھی یہا ختلاف پایا جاتا ہے بعض کے نزدیک تو حید ورسالت کے ساتھ حضرت علی کی ولایت و خلافت کے اقرار کے بغیر کوئی شخص نہ مومن ہوسکتا ہے اور نہ سلم اور بعض کے نزدیک صرف تو حید ورسالت کا اقرار کرنے والا مسلمان قرار دیا جاسکتا ہے۔

کمہ اسلام وایمان میں شیعہ علماء کے اس شدیدا ختلاف سے توبیدلازم آتا ہے کہ شیعہ مذہب کی بنیاد پراس امر کا کوئی قطعی شوت نہیں مل سکتا کہ خود رسول اللہ من اللہ م

اسلام کے اجزاء کے لیے جو کہ تمام اصول دین کی اصل ہے۔ اس لیے تی مسلمان جس کلمہ اسلام کو مانتا ہے اس کے دونوں اجزاء قرآن مجید سے ثابت ہیں:

(۱) لَا الله الله الله (سورة محم) (۲) مُحَمَّد رَّسُولُ الله (سورة الغق) اورشیع علاء جس کلمہ اسلام وایمان کو مانتے ہیں یعنی لا الله الله مُحَمَّد رَّسُولُ الله علی ولی الله وصی رسوله الله و خلیفته بلا فصل اس میں جو ملت اسلام ہے متفقہ کلمہ کے الفاظ سے زائد الفاظ ہیں یعنی علی ولی الله وصی رسول الله و خلیفة بلا فصل بیالفاظ موجودہ قرآن مجید میں تو کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ نہ الله و خلیفة بلا فصل بیالفاظ موجودہ قرآن مجید میں تو کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ نہ کیا نہ جدا جدا۔

﴿ شیعہ فرہب کی کتابوں میں ہے کی سیح صدیث میں بھی بطور کلمہ اسلام ان الفاظ کا جوت نہیں ملتا۔ یعنی شیعہ علماء یہ ثابت نہیں کر سیتے کہ کسی کافر ● کومومن و مسلم بناتے ہوئے رسول اکرم ہادی اعظم سید دو عالم ﷺ نے آلا اللّٰه مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ کے ساتھ علی ولی الله وصی دسول الله و خلیفته بلافصل کے الفاظ کا اقرار کرایا ہے۔ میرے رسالہ 'پاکتان میں تبدیلی کلمہ اسلام کی ایک خطرناک سازش' کے جواب میں شیعہ علماء نے جورسائل تعنیف کے ہیں اور جن کا مجھے علم ہان میں کوئی شیعہ عالم یہ امر ثابت نہیں کر رکا کہ رسول خدا ﷺ نے کسی کافرکو دائرہ اسلام میں داخل شیعہ عالم یہ امر ثابت نہیں کر رکا کہ رسول خدا تُرافِی الله و خلیفته بلا فصل کا بھی اقرار کرایا ہے کہ نے مانہ رسالت میں کلہ تھا بلکہ ان میں ہے بعض نے اس بات کا اعتراف کرلیا ہے کہ نے مانہ رسالت میں کلمہ تھا بلکہ ان میں سے بعض نے اس بات کا اعتراف کرلیا ہے کہ نے مانہ رسالت میں کلمہ

شیعہ جواب سے عاجز ہوکر کہددیتے ہیں کہ ہمارا کلمہ عرش پر اور جنت میں لکھا ہوا ہے تو اس کا جواب کے اور جواب سے خابیں دکھا سکتے اور جواب سے کہ (۱) عرش اور جنت کی روایت میں بھی بیالفاظ اسی ترتیب سے نہیں دکھا سکتے اور خلیقۃ بلافصل کا تو کہیں وجود ہی نہیں۔ (ب) ہم عرش کی بات نہیں ہوچھتے فرش کی بات ہوچھتے ہیں کہ رسول اللہ علی تا اور شیوں کونساکلہ اسلام پڑھایا ہے؟

اسلام ميں ان الفاظ كا اقرار نہيں ليا جاتا تھا۔ چنانچ سيد عقبل حيدر آف نيكسلا اپنے رساله '' كلمة المونين' ميں لكھتے ہيں كه

ہم کہتے ہیں کہ اگر کامہ اسلام میں حضرت علی بڑا تھا کہ والمت کا اقرار اس کیے ضروری تھا کہ اس کوسلسلہ نبوت کے ختم ہونے اور سلسلہ ولایت وامامت کے شروع ہونے کی دلیل بنایا جائے تو رسول اللہ علی تی ختم النبیین سے کیا گیا تھا، اس قرآن مجید کی قطعی آیت و لکن دسول اللہ و حاتم النبیین سے کیا گیا تھا، اس طرح قرآن میں ہی حضرت علی بڑا تھا کی ولایت و امامت کے متعلق قطعی اعلان کیا جاتا۔ علاوہ ازیں رسول خدا مل اللہ ایک نزدیک بھی اگر بیضروری ہوتا تو آپ خود ہی اعلان ختم نبوت کے بعد کلمہ اسلام میں حضرت علی بھا تھا کہ والمت کا اقرار شروع اعلان ختم نبوت کے بعد کلمہ اسلام میں حضرت علی بھا تھا کہ اسلام میں کی وبیشی کرنے کا مجاز کرادیے۔ آئے خضرت میں تو کو گی تھی اسلام میں کی وبیشی کرنے کا مجاز کرادیے۔ آئے خضرت میں تو کو گی تھی اسلام میں کی وبیشی کرنے کا مجاز

نہیں ہے۔ اگر حضرت علی ثلاثیٰ کی ولایت وامامت کا عقیدہ بنیادی اصول دین میں مثل توحید ورسالت کے ساتھ توحید ورسالت کے ساتھ قبول اسلام کے لیے حضروری ہوتا تو رسول خدا مُلَّاثِیْ اللّٰہ کی توحید اور اپنی رسالت کے ساتھ قبول اسلام کے لیے حضرت علی دلائیٰ کی ولایت وامامت کا اقر اربھی ضرور کراتے۔

بہرطال جب مروجہ کلمہ شیعہ کا کتاب وسنت میں کوئی نام ونثان ہیں ملتا تو پھر شیعہ فہ جب کا حق ہونا کیو کر شام کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ شیعہ فہ جب ہی دراصل خودسا ختہ ہے جس کے کلمہ اسلام کا ہی کوئی شوت نہیں ہے اور اسلام حقیقی دوسر سے لفظوں میں فہ جب اہل السنت والجماعت ہی ہے جس کا کلمہ اسلام کتاب اللہ۔ سنت رسول اللہ اور ملت اسلامیہ کے اجماع سے ثابت ہے۔ واللہ الهادی

#### شيعه تاويلات

جب شیعہ علماء اپنا اضافی کلمہ نہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں اور نہ حدیث سے تو قیاسات و تا ویلات سے اپنے کلمے کا وجود پیش کر کے عوام شیعہ کو مطمئن کرنے کی لاجا اللہ کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً تاویل

کہتے ہیں کہ علی مٹائی کا ولی اللہ ہونا تو اہل السنّت والجماعت کی کتابوں ہے بھی ثابت ہے۔ پھر سنی علماء شیعہ کلمہ پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟

الجواب (۱): مسئلہ زیر بحث بینیں ہے کہ حضرت علی مِنْ مُؤَاللّہ کے ولی ہیں یانہیں بلکہ بحث نواس امر میں ہے کہ رسول اللّه مُؤَلِّمُ نے کلمہ اسلام میں حضرت علی مِنْ اللّهُ عَلَیْمُ کَا ولی اللّه مونا شامل فرمایا ہے یانہیں؟

(ب) اگر علی ولی الله کا بیمطلب ہے کہ آپ اللہ کے دوست اور پیارے ہیں تو کیااس سے بیدلازم آتا ہے کہ جو بھی اللہ کے ولی ہیں ان کا نام کلمہ اسلام میں شامل کیا جائے؟

(ج)شیعوں کے زویک علی ولی الله کا مطلب صرف یہیں ہے کہ وہ اللہ کے

پیارے ہیں بلکہ وہ یہاں ولایت بمعنی امامت وظافت لیتے ہیں یعنی حضرت علی اللہ تعالیٰ کے نامزدامام ہیں اوروصی رسول اللہ ہے مراد یہ لیتے ہیں کہ رسول اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ بھا نے حضرت علی بھا نظافتہ کے تعدامام و خلیفہ ہوں کے اور خلیفہ بلافصل کا شیعوں کے نزد کیک بید مطلب ہے کہ رسول اللہ علیٰ نیا ہی کے بعد بلافا صلہ حضرت علی بھا نیا کے بعد بلافا صلہ حضرت علی بھا نیا کے جو تیے علی بھا نیا کہ کہ اور ان الفاظ ہے وہ حضرت علی بھا نیا کہ حضرت عمر خطرت میں اور ان الفاظ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق بھا نیا کہ حضرت عمر فلا فی کرتے ہیں اور پہلے تمن خلفاء حضرت ابو بکر صدیق بھا نیا کہ حضرت عمر فلاوت راشدہ کی وہ تر دید و تکذیب کرتے ہیں۔ العیاذ باللہ اور ظاہر ہے کہ کوئی سی مسلمان حضرت علی المرتضی بھا نیا کہ وہ انسان معنوں عیں نہ ولی اللہ بانتا ہے اور نہ خلیفہ بلافصل اور خلیفہ بلافصل کے الفاظ تو شیعہ مذہب کی بھی میں نہ ولی اللہ بانتا ہے اور نہ خلیفہ بلافصل اور خلیفہ بلافصل کے الفاظ تو شیعہ مذہب کی بھی کس نہ ولی اللہ بانتا ہے اور نہ خلیفہ بلافصل اور خلیفہ بلافصل کے الفاظ تو شیعہ مذہب کی بھی کس نہ ولی اللہ بانتا ہے اور نہ خلیف کا طبح الفال اللہ ہونا اور حضرت مولی کا کلیم اللہ ہونا اور حضرت میں کا کلیم اللہ ہونا اور حضرت مولی کا کلیم اللہ ہونا اور حضرت اور اور حضرت اور اور حضرت اور اور حسن میں کیا کا کلیم اللہ ہونا اور حضرت مولی کا کلیم اللہ ہونا اور حضرت اور اور حسن میں کیا کا کلیم اللہ ہونا اور حضرت اور کی حضرت اور کلی کلیم کا کلیم کا کلیم کا کلیم کا کیوں کی کی کلیم کا کیوں کی کلیم کا کل

اور کلمہ اسلام میں تو کباشیوں کی مروجہ اذان جس میں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وضلیفۃ بلافسل
کے الفاظ بڑھے جاتے ہیں۔ ان کا بھی اذان میں ان کے انکہ سے ان الفاظ کا جُوت نہیں ملاّ۔

چنا نچہ شیعہ فد بہ کی بنیادی چار کتابوں (کافی) اصول ، من لا یحضرہ الفقیہ۔ تہذیب الاحکام اور الاستبصار) میں سے من لا یحضرہ الفقیہ (مولفہ ابن بابویہ فتی المعروف بہ شخص صدوق) جلداول ص ۲۹۱، مطبوعہ طہران ۱۳۹۲ھ میں امام جعفرصا دق سے جواذان منقول ہو وہ وہی ہے جوسواد اعظم اللی السنت والجماعت کے بال کہی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ کھھا ہے کہ ولا وہی سے جوسواد الفداۃ علی اثر حی علی خیر العمل الصلوۃ خیر من النوم موتین للتقید قریر جی اوراس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کے گاذان میں حی علی خیرالعمل کے بعد دو مرتب الصلوۃ خیر من النوم میں ازرو نے تقیہ کہ لیکن آئی کے شیعہ تو تقیہ سے الصلوۃ خیر من النوم نہیں پڑھتے ) اس کے بعد علامہ ابن بابویہ تی (مصنف) کلمتے ہیں: (باقی الکے مؤری) النوم نہیں پڑھتے ) اس کے بعد علامہ ابن بابویہ تی (مصنف) کلمتے ہیں: (باقی الکے مؤری)

عیسیٰ کا کلمۃ اللہ ہونا اور آیت وَ اَذْ وَ اَجُهُ أُمَّهِ ثُهُمُ (رسول اللہ کی بیویاں تمام مومنین کی مائیں ہیں اللہ کی بیویاں تمام مومنین کی مائیں ہیں ؟ قرآن سے ماہت ہے لیکن ہم کلمہ اسلام میں ان میں ہے کسی کو شامل نہیں کر سکتے ۔

(يقيد حاشيه) "هدا هوا لاذان الصحيح لايراد فيه لاينقص منه والمفوضة لعنهم الله قدوضعوا احبارا ورادوا في الادان محمد وال محمد خير البرية مرتين وفي بعض رواياتهم بعد اشهدان محمد رسول اللهم اشهد أن عليا ولى الله مرتين. ومنهم من رزي، مدل علك اشهد أن علما اميرالمومس حقا مرتين ولاشك في أن عليا ولي الله وأنه أمير نمومنين حمد وان محمدا والمحير البرية ولكن ذلك ليس في أصل الاذان. ( يبي تنتي افران ہے جس ميں كى وبيش نبيں كى جاسكى اور نبيعه مافونمه نوان يرالله كى لعنت ہو) این طرف سے روایات وضع کرلی میں اور افران میں بیدالفاظ زائد کر لیے ہیں۔ محمد وال محمد حير البرية اوران كى بعض روايات مين اشهدان محمدا رسول الله ك بعد اشدار عليا ولى الله وومرتبه يرصنا لكها باوزان من سي بعض في بجائ الله على اشهانان عليا امير المومنين حقا دوم رتبه يرصين كي روايت وضع كي إورب شك حضرت علی اللہ کے ولی اور امیر المونین حقامیں اور حضرت محمد اور آپ کی آل خیر البریہ ہے لیکن بیالفاظ اصل از ان میں نہیں یائے جاتے۔"اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام جعفرصارق نے بھی ہدازان نہیں کہلوائی جوآ ج شیعہ کہتے ہیں۔ بلکہان کے بعد جن لوگول نے اذان میں علی ولی اللہ کہنے کی روایات وضع کی ہیں وہ منوضہ فرقہ کے لوگ تھے جوائمہ میں خدائی صفات شلیم کرتے تھے اور حسب روایات شیعه وه لعنت کے مستحق ہیں۔ فرمایئے کہ نہ صرف علی ولی وللہ بلکہ اذان میں اشهدان محمد واله خيرالبرية كالضافيمي جائزتيس بيتو يحروصي رسول الله و خليفتة بلا فصل کااضافہ کیونکر جائز ہوگالیکن زمانہ خال کے شیعوں کے لیے سب پھے جائز ہوگیا ہے۔ جوجا ہے آپ کاعقل کرشمہ ساز کرے

ایک اعتراض کا جواب جب شیعه علاء مروجه اذان کے کلمات علی ولی الله وغیره کا ثبوت نہیں دے سکتے تو الٹا الل سنت کو بیالزام دیتے ہیں کہتم جوسی کی اذان میں الصلوة خیر من النوم کے الفاظ کہتے ہو یہ می رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات سے ٹابت نہیں بلکہ اس کا تحکم حضرت عمر فاروق نے دیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بی محض الزام اور افتراء ہے کیونکہ الل السنت والجماعت کی کتب صدیم میں اس کا جواب میں موجود ہے (۱) رسول اللہ نے (باتی المحلم میں میں اس کا جواب میں موجود ہے (۱) رسول اللہ نے (باتی المحلم میں)

تاویل نمبر (۲): کہتے ہیں کہ لا الله سے شرک کی تفی کی جاتی ہے اور معتقد رسول الله سے مفرک نفی کی جاتی ہے اور معتقد رسول الله سے مفرک نفی معقود ہوتی ہے لیکن ان دونوں شہادتوں سے نفاق کی نفی منبیں ہابت ہوتی اس لیے کلمہ میں علی ولی الله سے ہم نفاق کی نفی کرتے ہیں۔ جس کے بعد کلم کمل ہوجا تا ہے اور کسی کے لیے نفاق کی مخبائش نہیں رہتی۔

الجواب (۱): بیتا دیل بھی بالکل جہالت پربنی ہے کونکہ ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ کلمہ کا اسلام نص سے ثابت ہونا جا ہے اور بیاستدلال تو نص نہیں بلکہ ایک خودسا ختہ تو جیہ ہے۔ اسلام نص سے ثابت ہونا جا ہے اور بیاستدلال تو نص نہیں بلکہ ایک خودسا ختہ تو جیہ ہے۔ (ب) منافقین کا وجود تو رسول اللہ مُل تُرائم کے زمانہ میں تھا۔ پھر آ پ نے کیوں ایسا کلم نہیں پڑھایا جس سے نفاق کی نفی کی جائے؟

(ج) نفاق تویہ ہے کہ انسان زبان سے تو ضروریات دین کوسلیم کر لے کین دل میں اس کے متعلق شک یا انکارر کھتا ہو۔ چنانچے قرآن مجید میں فرمایا:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُولُ امَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاخِرِ وَ مَا هُمُ بِمُؤْمِنِيْنَ.

(البقره، ع ٢)

"اور آ دمیوں میں ہے ایسے (بھی) ہیں جو (یہ) کہتے ہیں کہ ہم خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ خدا کو اور

(بقيد ما شير) ابو محذوره صحابي كو جواذان سكمائي تمي الى على بي قرمايا: فان كان صناوة الصبح قلت الصلوة خير من النوم، الصلوة خير من النوم (مكلوة شريف بحواله ابي واؤر) (ترجمه) پل اكرميح كي نماز بوتو تو كهد الصلوة خير من النوم الصلوة خير من النوم) (٢) شرح معانى الأثار المعروف به طحاوى شريف على به عن ابي محذورة ان النبي علمه في الاذان الاول من الصبح الصلوة خير من النوم - الصلوة خير من النوم (٣) عن عبدالعزيز بن رفيع قال سمعت ابا محذورة قال كنت غلاما صبيا فقال لي رسول اللة قل الصلوة خير من النوم الصلوة خير من النوم (اليما محاورة قال كنت غلاما عبيا فقال لي رسول اللة قل الصلوة خير من النوم الصلوة خير من النوم (اليما محاورة قال كنت غلاما عبدالمائية في من النوم الصلوة خير من النوم المعلوة خير من النوم النوم (اليما محاورة خير من النوم المي من النوم من النوم من النوم النوم المي من النوم المي من النوم المي من النوم المي من النوم المي المي من النوم المي من المي من النوم المي من المي من

مومنوں کو دھو کہ دیتے ہیں۔'' (ترجمہ مولوی مقبول احمر دہلوی) اور سورة المنافقون ع امیں فرمایا:

إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّ الْمُنفِقِيْنَ لَكَذِبُونَ .

ترجمہ ''جس وقت منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہتم ضروراللہ کے رسول ہواوراللہ یہ جانتا ہے کہتم بے شک اس کے سول ہواوراللہ یہ گوائی دیتا ہے کہ یہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔''

( رجمه مقبول ) یاره ۲۸

ان دونوں آ یوں سے ثابت ہوا کہ منافق وہ ہے جو زبان سے سیح اسلائ عقائد کا اظہار کر لیکن اس کے دل میں اس پر یقین وتصدیق نہ ہو۔ اب فرما ہے۔ جس طرح ایک شخص باوجود کلمہ اسلام کا الله الله مُحمَّد رَّسُولُ اللّهِ پر ہے کے دل کے انکار کی بنا پر منافق قرار دیا جا سکتا ہے ای طرح اگر کوئی شخص زبان سے شیعوں کا کلمہ پڑھ لے اور علمی ولی الله وصبی دسول الله و حلیفته بلا فصل کے الفاظ کا بھی زبان سے اقرار کر لے اور قشم بھی اس کی کھالے لیکن دل میں اس کے یہ ہو کہ حضرت علی منافق نہیں سجھا جائے علی تنافز نہیں سجھا جائے علی تنافز نہیں سمجھا جائے می تنافز نہیں سمجھا جائے می تنافز نہیں سمجھا جائے می تنافز نہیں میں حضرت علی کی ولایت کے اقرار سے نفاق کی نفی کیونکر لازم آ جاتی ہے۔ اگر نفاق ختم کرنے کا بھی طریقہ ہے تو پھر شیعوں کو صرف ایک امام علی کا نہیں بلکہ ہے۔ اگر نفاق ختم کرنے کا بھی اقرار کرنا چا ہے بلکہ کلمہ اسلام میں حضرت فاطمۃ الز ہراء بارہ اماموں کی ولایت کا ایک اعلی جائے ہیں اور ارکرنا چا ہے بلکہ کلمہ اسلام میں حضرت فاطمۃ الز ہراء بارہ اماموں کی ولایت کا ایک اعلی ہے۔ تاکہ نفاق کی پوری طرح روک تھام ہوجائے۔ کی منافق کی پوری طرح روک تھام ہوجائے۔ کی جی تاکہ نفاق کی پوری طرح روک تھام ہوجائے۔

# منافقين كون بين؟

عموماً شیعہ۔ خلفائے علیہ حضرت ابو برصدیق جلی خضرت عمر فاروق جلی الشیار کے حضرت عثمان جلی خشوا ور میں اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کے متعلق (سوائے حضرت علی جلی فرائی فیرہ چند صحابہ کے) یہ بہتان تراشی کیا کرتے ہیں کہ وہ منافق تھے العیاد باللہ اور سورۃ المنافقون کے مضامین کا مصداق ال حضرات کوقر اردیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں منافقین کی جتنی نشانیاں بیان کی گئی ہیں ال جمعید میں منافقین کی جتنی نشانیاں بیان کی گئی ہیں ال جمعید میں فرماتے ہیں۔

لَئِنُ لَّمُ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَّ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمُدِينَةِ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمُ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ اِلَّا قَلِيُلَا ٥ مَّلُعُونِيْنَ آيُنَمَا ثُقِفُوٓ الْجِذُوا وَ قُتِلُوا تَقْتِيلًا.

(پ۲۲، سورة الاحزاب ركوع ۸)

ترجمہ: ''اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے بازندآئے تو ہم ضرورتم کوان کے دریے کر دیں مجے۔ پھر وہ اس شہر میں تمہارے پڑوں میں ندر ہیں مجھر بہت ہی کم۔ اور ہر طرف سے ان پرلعنت ہوتی رہے گی۔ وہ جہال کہیں پائے جا کیں مجے پکڑے جا کیں مجے اور ایسے تل کے جا کیں مجے اور ایسے تل کے جا کیں مجے بارکھیں کے جانے کاحق ہے۔''

(مولوي متبول احد د بلوي)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں پیشگوئی فرمائی ہے کہ اگر وہ منافقت سے باز نہ آئے تورسول اللہ منافقین کے ہاتھوں وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی گھنت کی زد میں آ جا تیں گے اور وہ سوائے قلیل مدت کے نبی کریم منافقی کے قرب ورفاقت سے بالکل محروم کردیئے جا تیں مے۔غلبہ اسلام کے موقع پران کا بیصال ہوگا کہ

جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے غازیان اسلام ان کو پکڑ پکڑ کر قتل کردیں گے۔اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ حرف بحرف بورا ہوا اور منافقین نے دنیا میں بھی ذلت وخواری کا انجام دیکھ لیا۔ اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ سخت ہے چنانچے فرمایا:

إِنَّ الْمُنفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْآسُفَلِ مِنَ النَّادِ (سورة النما، ٢١٢) ( اللَّمُنفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْآسُفَلِ مِنَ النَّادِ (سورة النما، ٢١٥) ( بِ شَك منافق لوگ جنم كسب سے نچلے طبقے میں ہوں گے )

کیکن ان کے برنکس خلفائے ثلثہ کی مقدس زند گیوں کو پیش نظر رکھیں کہ وہ کیے بعد دیگرے انبیاء ومرسلین کے سردار سرکار مدینه مَنْ اللَّهُمْ کی خلافت راشدہ کے عظیم منصب سے شرف باب ہوئے۔ انہی کے دورِخلافت میں کفرونفاق اورشرک والحاد کی طاغوتی طاقتوں نے ان کے آ گے سپر ڈال دی غلبہ کوین اور شوکت اسلام کا برچم اتنا او نیجالہرایا گیا کہ بعداز انبیاء اولا د آ دم میں اس کی نظیر نہیں یائی جاتی۔ زندگی میں ان کومنبر نبوی اور مصلاً ئے رسالت پر کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہوا۔حضرت علی المرتضٰی بڑاٹنڈ،حضرت حسن وحسین ا وغیرہ تمام اصحابِ رسول مُنافِیم کومسجد نبوی میں ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے کی فضیلت نصیب ہوئی اور بعد از وفات حضرت عثمان ذوالنورین دلانٹا کو جنت البقیع کے انوارنصیب ہوئے جہاں حضرت امام حسن، حضرت فاطمة الزبرا وغير ما جاروں رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن ياك صاحبزاديان ، امهات المونين اور بزارون شهداء و اولياء مدفون بين او ريملے دو خلیفوں کونو و وعظیم فضیلت بعداز وفات نصیب ہوئی کہ کسی امتی کوالیی فضیلت نہ پہلے نصیب ہوئی نے اور نہ بعد میں نصیب ہوگی۔ خلینہ اول حضرت صدیق ، رحمت للعالمین سی الله میں آرام فرما ہیں اور ان کے پہلو میں حضرت فاروق والنظ استراحت فرمارے ہیں بیدوہ روضہ مقدسہ ہے جوحسب ارشادرسالت مآب مؤلی جنت کا کلڑا ہے اور بیوہ خاک پاک ہے جواہل السنت والجماعت کے عقیدہ میں عرش وکری پر بھی فضیلت رکھتی ہے۔ الل سنت اور الل تشیع دونوں کی کتب مدیث میں بیر مدیث یا کی جاتی ہے کہ آ مخضرت من اللہ کے محر اور آپ کے منبر کی درمیانی جکہ جنت کا کلوا ہے۔

چانچمکاؤة شريف مي بخاري وسلم كے واله سے بيعد بث درج ہے:

① عن ابى هربرة قال قال رسول الله مُنطِّة مابين بيتى و منبرى روضة من رياض الحنة ـ

حضرت ابو ہریرہ ٹائٹوروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹا نے فر مایا کہ میرے گر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

علامه علی قاری حنی محدث فرماتے ہیں کہ بیرصدیث حقیقت پرمجمول ہے۔ بیکٹڑا جنت کا ہے جو قیامت کو جنت میں بی شامل ہوجائے گا۔

شیعہ ندہب کی میچ ترین کتاب صدیث فروع کافی کتاب الج میں بیصدیث الکھی ہے:

عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله مابين بيتى ومنبرى روضة من رياض الحنة.

ترجمہ " حضرت ابوعبداللہ ( یعنی امام جعفر صادق ) سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ علی اللہ عل

یہ وہی ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ نافا کا حجرہ مقدسہ ہے جس کو رحمت للعالمین نافی کے دوضہ مطہرہ ہونے کا عظیم شرف نصیب ہوا ہے۔ یہ وہی قبر منور ہے جہاں اطراف عالم سے مونین کے درود وسلام بذریعہ طائکہ پنچائے جاتے ہیں اور یہ وہی مرکز تخلیات ہے جہاں حاضر ہو کرصلو ہ وسلام پڑھا جائے تو رسول کریم خاتم النہین خاتی خود تخلیات ہے جہاں حاضر ہو کرصلو ہ وسلام پڑھا جاتے ہیں۔ یہ وہی خاک پاک ہے جہاں ان تجلیات ربانی کا نزول ہوتا ہے جواور کی مقام کونصیب نہیں۔ ہرسال لا کھوں تجائے اور ذائرین حضور رحمت للعالمین خاتی کی قبر مبارک کی جائی اور چر حضرت کی جائی اطہر کے سامنے حاضر ہو کر درود وسلام کا جدید پیش کرتے ہیں اور چر حضرت

مدیق و الحظ اور حضرت فاروق و الحظ کی جالی کے سامنے کوئے ہوکر اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ جو مقام حق تعالیٰ کی بے انہا تجلیات اور دحتوں کا مرکز ہو وہاں خلاف رحمت اثرات کا کیا دخل؟ امام الا نبیاء والرسلین عظام کے پہلویس آ رام کرنے والے دوخلیوں کے بارے بیں بھی اگر کوئی مرک اسلام نفاق و کفر کے تہمت لگا تا ہے تو وہ خود مرض نفاق و کفر سے ملوث ہے۔ یار غار اور یار مزار کو جو بلند و بالا تر مقام رحمت نصیب ہوا ہے اور وہ کسی کی برگوئی ہے کہ نہیں ہوسکتا۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔

آل امن الناس بر مولائے ما آل کلیم اوّل بینائے ما ہمتِ او کشت ملت را چول ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر

# منافقین کی علامت نمبر ©:

قرآن مجيد من فرمايا:

اَلْمُنفِقُونَ وَ الْمُتفِقَتُ بَعْضُهُمْ مِّنُ بَعْضٍ مَّ يَامُرُونَ بِالْمُنكِّوِ وَ يَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنكِو وَ يَقْبِضُونَ اَيُدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنسِيَهُمُ إِنَّ الْمُنفِقِيْنَ هُمُ الْفُسِقُونَ. (باره ١٠ اسورة التوبة ركوع ٩)

ترجمہ '' منافق مرداور منافق عور تیں ایک دوسرے کے ہم جس ہیں۔ برائی کا تھم دیے دیسے ہیں۔ برائی کا تھم دیتے رہے ہیں اور نیکی سے (برابر) ہازر کھتے ہیں اور اپنے ہاتھ بندر کھتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے ، تو اللہ نے بھی ان کو (گویا) بھلا دیا ہے۔ بے شک منافق لوگ عی تو نافر مان ہیں۔' (مولوی مقبول احمد دہلوی)

اس آیت میں منافقین کی بیطامت بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ بجائے امر بالمعروف اور نمی عن المنظر کے النافیکیوں سے روکتے ہیں اور برائیوں کا تھم دیتے ہیں اور منافق لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم ویکھتے ہیں کہ شیعہ فرہب نے اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم ویکھتے ہیں کہ شیعہ فرہب نے

حضرت علی المرتعنی کی خلافت وامامت کا جوخا کہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ خلفائے ملائٹ کے دان میں بھی تقیہ فرماتے رہے اور حسب اعتقاد شیعہ انہوں نے جو خلاف شریعت وسنت امور کا ارتکاب کیا تھا اور جوظلم وستم حضرت فاظمۃ النہ ہڑا پر روا رکھا گیا تھا، حی کہ ان کی پسلیاں تو ڑ دی گئیں اور اس کے بطن پاک میں محسن کو بھی شہید کر دیا اور خود حضرت ابو بکر صدیق جی ٹی اور حضرت ابو بکر صدیق جی بی اس کی بیعت کرائی ۔ ۲۵،۲۳ سال کا طویل زمانہ تو آپ نے اس طرح خلفائے ملئے کی بظاہر کی بیعت کرائی ۔ ۱۲ میا کہ شیعہ جو آج ان کے نام کی اذان ویتے ہیں ۔ ان کے نام کا کھمہ پر صدی میں گذارا ۔ حقی کہ شیعہ جو آج ان کے نام کی اذان ویتے ہیں ۔ ان کے نام کا کھمہ پر صدی خلفائے گئی افران کی بھی جراء ت نہ فرمائی اور جو دین و پر صتے ہیں حضرت علی الرتضی جی خی تھا ہے اس کے اظہار کی بھی جراء ت نہ فرمائی اور جو دین و فرہ بے خلفائے گئی خلائے نافذ کیا تھا۔ ای کے مطابق عمل کرتے رہ اور اس کے بعد جو فرہ بے خلفائے کا فرکیا تھا۔ ای کے مطابق عمل کرتے رہ اور اس کے بعد جو

علاوہ ازیں شیعیہ ندہب کی متند کتابوں ہے ٹابت ہے کہ حضرت علی الرتضی خلفائے ٹلشہ کے نضائل ومناقب بھی بیان فرمادیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہانی خلافت کے سیجے ہونے کی دلیل میں ان كى خلافت كو پيش فرمايا تھا۔ چنانچيآپ نے حضرت معاوَّيكواينے ايك مكتوب ميں تحرير فرمايا ہے: انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكرو عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب يرد وانّما الشورے للمهجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل فسموه اماماً كان ذلك لله رضى - ( نهج البلاغة م ٣٩٨، مطبوعة تبران ) -ترجمہ: ''بے شک میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر عمراور عثان کی کی تھی اور ای امر ( دین ) پر کی ہے جس پر ان کی تھی۔ پس جولوگ حاضر ہیں ان کو اس کے خلاف کسی کو اختیار کرنے کاحق نہیں ہے اور جولوگ یہال موجودنہیں ہے وواس بیعت کورز نہیں کر کتے اور بے شک شوری کاحق مہاجرین اور انصار کو ہے۔ پس اگر وہ کسی مخص پر اتفاق کر کے اس کو اپنا امام تجویز کرلیں تو بیہ بات اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی دلیل ہوگی۔'' فرمائے!اس سے زیادہ بھی کوئی منقبت ہو علی ہے کہ ان کے طریق انتخاب کو برحق قرار دے کر اس کوائی خلافت کے برحق ہونے کی تائید میں پیش فرمادیا۔ اور آپ کے اس استدلال سے اللہ کی طرف سے خلیفہ کی نامزدگ کے عقیدہ کی ہمی نفی ہوئی۔اب اگر حضرت علی ڈائٹڑانے خلفائے منشک ول سے تعریف فرمائی ہے تو شیعہ علام بھی ان کوشلیم کرلیں اور اگر ان کا ارشاد باطن کے خلاف تفا (حسب اعتقاد شيعه) توان كوس كروه من شاركرنا يرك كارالعياد بالله

آپ کو منصب خلافت بالفعل نصیب ہوا اور مسلمانوں کا ایک فشکر بھی آپ کے ماتحت تھا تو اس کے باوجود آپ نے انہی منکرات کو باقی رکھا جو خلفائے ٹلٹھ کے زمانہ سے دائج تھیں۔ متعہ جیسی عظیم نیکی کے حلال ہونے کا بھی اعلان نہ فر ما یا لوگوں نے ناجا ئز طور پر جو عور تیں ایچ گھر میں ڈالی ہوئی تھیں، ان کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت نہ کی اور بیمنکرات کی عملی تائید اور معروفات کے خلاف عملی اقدام حضرت شیر خدا نے تھی اس لیے روار کھا تھا کہ اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تو اس امر کا آپ کوشد ید خطرہ تھا کہ آپ کوشد ید خطرہ تھا کہ آپ کوشد ید خطرہ تھا کہ آپ کوشد ید

فرمائے! شیعہ ندہب کے تحت حضرت علی الرتضای الله فطیفہ بلافصل کو کس فہرست میں شُامل کیا جاسکتا ہے۔ شیعہ عقیدہ کے مطابق آپ میں کس پارٹی کی نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ آج کئی شیعہ عظمت علی ڈاٹنز کا اعلان کرتے ہوئے کرار غیر فرار کے نعرے لگاتے ہیں۔ اچھلتے اور کودتے ہیں لیکن کوئی اہل عقل و انصاف ہمیں بتائے کہ رسول اللہ شُاٹِیْم کے بعد کی تصویر جو شیعہ مذہب پیش کرتا ہے کیا الی شخصیت کو کرار غیر فرار کہا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

یہاں بیطح ظارے کہ ہم نے یہاں بہت اختصار کے ساتھ حضرت علی الرتضی دائیڈ کے لیے جن نتائج کی نشان دبی کی ہے بیصرف ان شیعہ عقائد پر بنی ہیں جو سابقہ اوراق ہیں شیعہ مذہب کی متند ترین کتابول سے نقل کیے گئے ہیں اور شیعہ علماءان معتقدات کا انکار نہیں کر کتے۔ ورنہ ہم حضرت مرتضلی دائیڈ کے متعلق اپنے عقیدہ کے تحت ان عقائد و نتائج کا تصور بھی نہیں کر کتے۔ ہم حضرت علی دائیڈ کو کفر و نفاق کے اونی سے اونی شائبہ سے بھی تصور بھی نہیں کر کتے۔ ہم حضرت علی دائیڈ کو کفر و نفاق کے اونی سے اونی شائبہ سے بھی بالکلیہ پاک سجھتے ہیں۔ ہم اہل السنت والجماعت کے نزد یک حضرت علی الرتضلی دائیڈ حق بیند جی گو، بیکر خلوص و تقوی ، انوار نبوت کے نین سے کا مل جم ہدایت ، قطعی جنتی اور خلیفہ پندہ جی گو، بیکر خلوص و تقوی ، انوار نبوت کے نین سے کا مل جم ہدایت ، قطعی جنتی اور خلیفہ راشد ہیں۔ رب العالمین کے مجوب اور خلفائے ثلاثہ کے بعد راشد ہیں۔ رب العالمین کے مجوب اور خلفائے ثلاثہ کے بعد راشد ہیں۔ رب العالمین کے مجب ہم خار جیت کے بھی استے بی

خلاف ہیں جتنا کہ رافضیت کے ہیں۔ ہم تمام اصحاب رسول نافا کواسے اسے درج من نجوم ہدایت مانتے ہیں۔ مارے عقیدہ میں حضرت حسن، حضرت حسین جنت کے جوانون کے سردار ہیں اور حضور مُلائظ کی جاریاک صاحبزادیوں میں سے معترت فاطمة الزبراكا مقام بلند باورحسب ارشادرسالت آب جنت كي عورتول كي سردارين- بم رحمت للعالمين علام كان بيارول كى يورى عقيدت ومحبت كا دم بمرت بيل- مم از واج مطهرات، امهات المونين كواز روعة قرآن مقدس أكر الل بيت كي فضيلت كا معداق مانتة بين تو ازروئ عديث حضرت على الرتفني ،حضرت فاطمه الزهرا- امام حسن ادرامام حسین رضی الله عنهم کو مجی الل بیت کے شرف میں شامل مانتے ہیں۔ امحاب ہوں یا خلفا بعد رسول، از واج مطهرات مول يا الل بيت رسول مَنْ الله مم سب كو درجه بدرجه ٱتخضرت مُؤَلِّدُمُ كَيْ فِيضِ مِا فته جنتي جماعت مانتے ہیں۔ہم سنت رسول اور جماعت رسول كى اعلى نسبتوں كے تحت اينے آپ كوالل السنت والجماعت مسلمان قرار ديتے ہيں اور الله كرسول اور جماعت رسول مُنْ يَكُمُ كُونُ سل في شفاعت اور جنت كاميدوار بين \_الله تعالى مم كواى ندبب حق برقائم ودائم ركيس آمين بجاه النبي الكويم تلائل

خلاصة بحث

کلمہ اسلام • ی اس بحث کے سلسلہ میں شیعہ علاء سے ہمارا بیمطالبہ ہے کہ چونکہ

بعض دفدشیوں کی طرف ہے ہمیں بیہ اجاتا ہے کہ تہارا کلہ بھی قرآن مجید میں ایک جگہ اکشا

ذکورٹیس ہے۔ لا الد الا الله سورة محر میں ہے تو محمد رسول الله سورة اللّٰج میں ہے۔

اس احتراش ہے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کلہ کے دونوں جزوقر آن مجید ہے انہی

انتظوں میں ثابت تو ہیں اور اگر جدا جدا ہونا قائل اعتراض ہے تو بیاعتراض تو شیعوں پر بھی وارد

ہوتا ہے کو کلہ وہ بھی تو لا الله الا الله محمد رسول الله کو کلمہ اسلام کے پہلے دو جزوبائے

ہوتا ہے کو کلہ وہ بھی تو لا الله الا الله محمد رسول الله کو کلمہ اسلام کے بہلے دو جزوبائے

ہوتا ہے کو کلہ وہ بی تو لا الله وفیرہ کے الفاظ قرآن مجید میں جدا جدائی ثابت کردو۔ بھی کہتے ہیں کہ

تیں۔ تم علی ولی الله وفیرہ کے الفاظ قرآن مجید میں جدا جدائی ثابت کردو۔ بھی کہتے ہیں کہ

تہارے جی کے کہاں سے ثابت ہیں؟اس کا جواب یہ ہے کہ ذریج بحث مسئلہ مرف کلہ کا اسلام کا

ہونہ کہ جر کلے کا۔

کل اسلام ی اصل اصول دین ہاس کے اس کا جمدت اپنے ند مب کی تطعیات کی بنا پر چش کرتا آپ پر لازم ہے۔ ہم نے فدکورہ دی سوالات شیعہ کا جواب دے کرآ خریس مرف تین سوالات مولوی عبدالکریم صاحب مشاق کی خدمت میں چیش کیے ہیں جن کا خلاصہ یہے کہ:

شیعہ فد ہب کی متند کتابول کی بتا پر بیٹا بت ہوتا ہے کہ مقیدہ امات و ولایت اور دوسرے بنیادی مقائد کا کتمان و اخفاء بلکہ خلاف حق کا اظہار لازم ہے اور بیشیعہ فدہب کا تقاضا ہے جس کا مکان وزیان ہے کوئی تعلق نہیں ہے کوئکہ اصول کافی کی مدیث میں ہے:

قال ابو جعفر عليه السلام ولاية الله اسرها الى جبرئيل و اسرها حبرئيل الى محمد تلاقي السلام و حبرئيل الى محمد تلاقي اسرها محمد الى على عليه السلام و اسرها على الى من شآء الله ثم انتم تذيعون ذلك الخ

(امول كانى ص ٢٨٧، مُطبوع لكعنو)

ترجمہ: ''امام محمہ باقر علی نے فرمایا کہ وی کی اللہ نے جرئیل کو اور جرئیل نے حضرت رسول خدا کو دہیانا لکھل شکیء یعن قیامت تک ہونے والے واقعات سے آگا وکیا اور آئخضرت نے بطور راز بتایا علی علیما کو اور علی نے جس کو جا ہا بتایا (یعنی بیسلسلہ انکہ الل بیت تک جاری رہا) اور تم اسے ظاہر کرتے ہو (ظہور تائم آل محمد کو) تم میں کون ہے کہ باز رہے اس بات کو بیان کرنے سے ۔'' (شانی ترجمہ اصول کافی جلمہ دوم میں میں)

ال حدیث کے ترجمہ میں شیعدادیب اعظم سیدظفر حسن صاحب امروہوی نے تقیہ سے کام لیا ہے اور ترجمہ میں ان کیا حالانکہ عربی عبارت بالکل واضح ہے جس کامعنی ہے ہے کہ:

"امرولايت (يين المحت وخلافت) ايك رازبيع جن كو پيشدكى كماتي

الله تعالی نے جرئیل کو بتایا۔ اور جرئیل نے رسول الله خافیل کو بطور راز ولایت کے متعلق بتایا اور حضور نے پھر حضرت علی جائیل کو بطور مخفی راز اس کی خبر دی اور حضرت علی جائیل نے ولایت وایا مت کا بھید کسی طرح مضرت علی جائیل نے ولایت وایا مت کا بھید کسی طرح ظاہر ہو گیا اور ایا محمد با قر ان لوگوں کو بخت تنبید فریا رہے ہیں جنہوں نے نے فلا ہر ہو گیا اور ایا محمد باقر ان لوگوں کو بخت تنبید فریا رہے ہیں جنہوں نے نے اس ولایت و امامت کے عقید ہے کا اظہار کیا ہے اور ای باب کی دوسری روایت میں بھی ای بات کی تاکیدیا کی جاتی ہے۔

عن ابى عبدالله عليه السلام قال ان امرنا دستور مقنع بالميثاق فمن هتك علينا اذله الله \_ (الفنااصولكافي ص ٢٨٥)

ترجمہ: '' فرمایا ابوعبداللہ (بعنی امام جعفرصادق) پایشائے ہمارا معاملہ پوشیدہ ہے بعبداللی جوظہور قائم قائم آل محمد تک ظاہر نہ ہوگا۔ پس جس نے ہماری پردہ دری کی خدااس کو ذلیل کرے گا۔''

(شانى ترجمه اصول كانى جلده ومص ٢٣٩)

اوریہ کتمان (حق چھپانے) اور تقیہ (خلاف حق ظاہر کرنے) کا تھم امام غائب کے ظہور تک ہوجائے گا تقیہ کا تھم سخت ہوجائے گا خلہور کا زمانہ قریب آئے گا تقیہ کا تھم سخت ہوجائے گا چنانچہ اصول کافی جیسی اصح الکتب میں ہی بیرحدیث منقول ہے:

عن ابى عبدالله عليه السلام قال كلماً تقارب هذا الامر كان اشد للتقية ـ " (ص ٤٨٤)

ترجمہ ''فرمایا حضرت ابوعبداللہ (لینی امام جعفر صادق) ملیلائے جب حضرت ، (لیعنی امام غائب) کا دفت قریب ہوتو تقیہ اور زیادہ تختی ہے ہونا چاہیے۔'' ( ٹاف تہ جہ مدمل کرف سال مدہ میں میں۔

(شانى ترجمهامولكانى،جلددوم مس٢٣٧)

اس کے مولوی عبدالکریم صاحب مشاق پر ہاتاع ائمہ معمومین تقیدلازم ہے ندکہ تبلیغ واشاعت۔

## سوال نمبر ©:

رسول الله مَوْالِيْهِ كَلِيْهِ كَلِي بعث كا مقصد غلبه دين اسلام تعاجوقا درمطلق كى نصرت سے پورا بوا۔ حضور خاتم النبيين مَوْالِيْم كے بعد چونكه سلسله نبوت منقطع تھا، اس ليے الله تعالى نے آخضرت مَوْلِيْم كے بعد خلفائے حق بنانے كا وعده فرمایا اور می عقیدہ کے مطابق بیہ وعده اللی خلفائے شخیم الشان وَ ور میں پورا ہوا اور برو بحر میں اسلام كا وُ نكه نج گیا لیكن اللی خلفائے شخیم الشان وَ ور میں پورا ہوا اور برو بحر میں اسلام كا وُ نكه نج گیا لیكن حسب عقیدہ شیعہ حضرت علی المرتفظی گوالله تعالی كی طرف سے نا مزدخلیفه بلافصل تھے لیكن آب نے نہ صرف خلفائے شائم کا میں گوالله تعالی كی طرف سے نا مزدخلیفه بلافصل تھے لیكن آب ناكام خلیفه وین نافذ نہ كیا اور مغلوب اور تقیہ کے لباس میں ہی مستور رہے اس لیے آب ناكام خلیفه رسول ہیں۔ كامیاب خلیفہ تو وہ تسلیم كیا جاسكتا ہے جورسول الله مَالِیْم كی نیابت و خلافت میں مناب حاسب یر فائز ہوكر دشمنوں کے مقابلہ میں غالب ومنصور ثابت ہو۔

# سوال نمبر ©:

کلماسلام تمام اصول دین کی بنیاد ہے جس کو قبول کرنے سے غیر مسلم داخل اسلام ہوجاتا ہے (البتہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر وہ ضروریات دین میں ہے کی قطعی عقید سے کامئر ہوجائے تو وہ مجردائر ہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے اور اس بنا پڑقادیا نی اور لاہور کی مئر انیوں کو باو جود کلمہ اسلام کے اقرار کے کا فرادر خارج از اسلام مانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کے ایک قطعی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف مرزا غلام احمد قادیا فی دجال اور کذاب کو نبی یا ولی وغیرہ تسلیم کرلیا ہے کین دور حاضر کے شیعہ جس کلمہ اسلام کے معتقد اور وائی جین وہ بالکل خود ساختہ اور بے بنیاد ہے۔ اس لیے ہم مولوی عبدالکر میم ما حب مثنا ق اور دوسر سے شیعہ علاء کو خور دوگلر کی دعوت دیتے ہیں کہ جس فرجب کے میارہ ما حسر مثنا ق اور دوسر سے شیعہ علاء کو خور دوگلر کی دعوت دیتے ہیں کہ جس فرجب کے میارہ معصوم الم معرض علی وائد ہے لیے دور الممت میں اظہار کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں اور ای تقیہ کی بنا پر ان کو اپنے اپنے دور الممت میں اظہار کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں اور ای تقیہ کی بنا پر ان کو اپنے اپنے دور الممت میں اظہار کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں اور ای تقیہ کی بنا پر ان کو اپنے اپنے دور الممت میں اظہار کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں اور ای تقیہ کی بنا پر ان کو اپنے اپنے دور الممت میں اظہار کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں اور ای تقیہ کی بنا پر ان کو اپنے اپنے دور الممت میں اظہار کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں اور ای تقیہ کی بنا پر ان کو اپنے اپنے دور الممت میں

بھکل دودو تمن تمن اور چار چار شید نصیب ہوئے ہیں اور ابھی تک ایسے تمن سوتے واقعی و موس شیعوں کی تعداد بھی پوری نہیں ہوئی جس کی بنا پر امام غائب ظاہر ہوجا کیں اور امام غائب مدیوں سے نہ صرف یہ کہ خود غائب ہیں بلکہ خلیفہ بلافعل امام اول کے مرتب کردہ اصلی قرآن کو ہی اپنے ساتھ غائب کیے ہوئے ہیں اور جس فدہب کا مرقبہ کلمہ اسلام ہی بہیا درخ و دساختہ ہے تو شیعہ فدہب کے ان عقائد و مسائل کے باوجود جن کی تفعیل پہلے درج کر دی گئی ہے ہم مولوی عبد الکریم صاحب مشاق سے دریافت کرتے ہیں کہ فدہب حق آئل السنت والجماعت کوڑک کر کے (جن کے خلفاء غالب ہوئے ہیں اور جن کا کلے قطعی الثبوت ہے اور جن کا دین مجموعی حیثیت سے مکہ مرمہ اور مدینہ مورہ میں ور رسالت سے لے کرآج تک قائم ہے ) آپ شیعہ کیوں ہوئے ؟

والسلام على من اتبع الهدى

خادم المل سنت الاحقر مظهر سيمن غفرله تحريك خدام المل سنت، پاكستان خطيب مدنى جامع معجد چكوال مهارزى قعده ۱۳۹۸ هداراكتو بر ۱۹۷۸ و

# خدام المل سنت كى دُعا

# ازصنت ولتا فارضى ظهرون ص

امر ۱۳۹۳ه ا

خلوص و مبر وہمت اور دیں کی حکم انی و میلائی رسول اللہ ، کی سنت کا ہر سونور پھیلائی البیکر و عمر علان و حید کی خلافت کو وہ ازواج نبی پاک ، کی ہرشان منوائی انہوں نے کر دیا تھا روم و ایرال کو تہ و بالا انہوں نے کر دیا تھا روم و ایرال کو تہ و بالا کی میدان میں بھی وشمنوں ہے ہم نہ گھیرائی میں مروج و فتح و شوکت اور دیں کا غلبہ کال میا وی ہم تری نفرت ہے اگریزی نبوت کو مسول پاک ، کی عظمت بھیت اورا طاعت کی رسول پاک ، کی عظمت بھیت اورا طاعت کی تری راہ میں ہراک نی مسلمال وقف ہوجائے تری راہ میں ہراک می مسلمال وقف ہوجائے تری نام میں ہراک میں میں تری رہونا کی میں تری رہونا ہیں تھی تری نام سے میں تری رہونا ہیں تھی تری نام سے میں تری رہونا ہیں تھی تری نام سے میں تری نام سے میں

خدایا اہلست کو جہاں میں کامرانی دے تر آن کی عظمت سے پرسینوں کو گرما کی وہ مواقت کو وہ مواکی نی ہے کے جاریاروں کی صدافت کو صحابہ اور اہلیب ہسب کی شان سمجھا کی صحابہ ہے اور اہلیب ہسب کی شان سمجھا کی صحابہ ہے نے کیا تھا پرچم اسلام کو بالا محابہ ہے نے کیا تھا پرچم اسلام کو بالا ترکی تھرت سے پھر جم پرچم اسلام لہرا کی جو آئی تحفظ ملک میں ختم نبوت ہو کو ترکی ترکی تیزی رضا میں صرف ہو جائے تو سب خدام کو تو تی دے اپنی عبادت کی جم امل سنت کے رہیں خادم ترکی تیزی رضا میں صرف ہو جائے ترکی تو تی میں مالی سنت کے رہیں خادم ناداں نہیں مالی تیری رضوں سے مظہر ناداں نہیں مالی تیری رضوں سے مظہر ناداں

الحدالله تمام مسلمانوں کا بیہ متفقہ مطالبہ منظور ہو چکا ہے اور آئین پاکتان میں المحداللہ تما کا بیہ تعلقہ مطالبہ منظور ہو چکا ہے اور آئین پاکتان میں قادیا نیوں اور لا ہوری مرزائیوں کے دونوں کروہوں کوغیرمسلم قرار دیا گیا ہے۔

لسم الدالم عن الرقيم و ... حوت قامر الم است مولانا عامني مظر حسن في اني ا دوره مظر التحقيق لابيور نے حفرت قالد الليات کی لھا منف کی اجازے حدثہ سماک کے محت مانلہ سے ، ذہر کاروباری سے سے كت ى الله عن ما معظم عن معرت ك فالرولول. . ترو الح سے - جانج سن ادارہ حدالہ قامی صاحب کی جلم کتب مقالات اور مقامین کی اتسان ی ر جازے دیا سری ۔ ادار و فلم الکھتی لاہور کے معرو کرئی فرز یا - ادارہ مرین بس فرائے۔ المن مرا ولي المن مرا ولي المن مرا - اعلی سے تنی سے اس میں سے تنی ہے۔ جم الرحمن عنا الله نعالي عنه



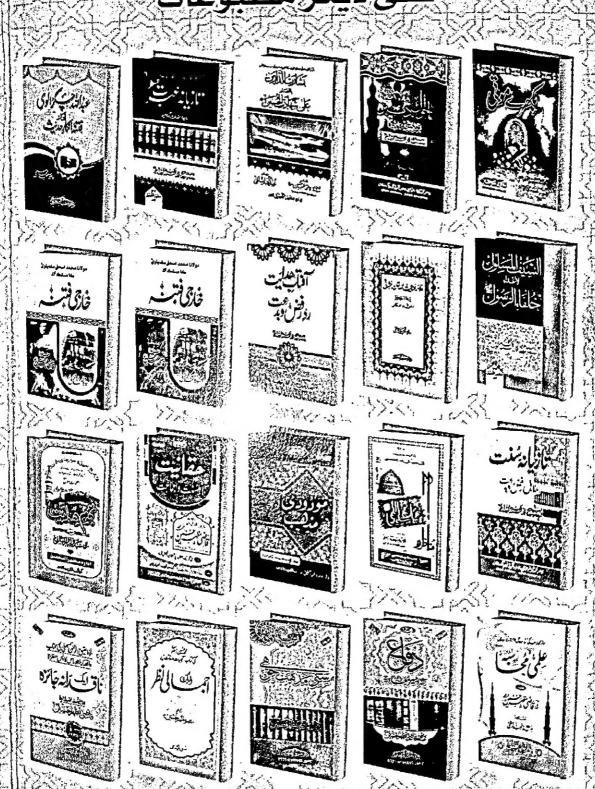

0321-4145543, 0322-8464167